نير خواد دراي 

11

14

IA

44

40

FO

44

تقتدر کیاہے ک

اہل تباری تحفیر منے ہے

وفنو تح فنرورى مماكل

مضمضه بعنى كلي كاعكا

إسالةُ الما- ديا في بها با)

سترد يحضن وضونهي أوثتا

99 باتین کفرک ایک اسلام ک

| فهرست مضاین |                          |      |                               |  |  |
|-------------|--------------------------|------|-------------------------------|--|--|
| صقح         | مضمون                    | صفحه | مفهون                         |  |  |
| +4          | قضانازي اداكيف كاطرلية   | ٥    | تبدي                          |  |  |
| 11          | خاز کے عفروری احکام      | 4    | علام مفتى شريف الحق صاب       |  |  |
| 44          | نازباجهاعت کی فضیلت<br>ر |      | ي تظرمين                      |  |  |
| 10          | ترک جماعت کے اعذار       | *    | وض حال                        |  |  |
|             | وغذه عنسل شجده بين       | 4    | ایمان کامل کی تعرابیت         |  |  |
| 74          | عوا) ذحواص کی            | 1-   | ایمان کی قدر وقیمت<br>سر مزیر |  |  |
|             | بے احتیاطیاں             | 14   | عقيده كالتحتكي                |  |  |

وأت ميس بي احتياطال

4

N.

N.

M

14

نوافل میں رکوع

نمازکی انجیت

وقت سننت

جلعنت ثانيہ کے

نمازجنازه كيعيفيي

فخرى منت كبيرت

| ىسفى | مضمون                 | صفہ   | مضمون                        |  |  |
|------|-----------------------|-------|------------------------------|--|--|
| ч.   | قرمسلم كاحتزا         | 44    | سلام كے بعد وائيں باكين كونا |  |  |
| 41   | محرم اورتعزة          | 1/4   | آدابمبحد                     |  |  |
| 44   | مرم ي كيك             | 44    | عوس ا در تور تول کی حاضری    |  |  |
| 40   | عُرس اور قوالي        | m     | التى سورتول كا فطيف          |  |  |
| 44   | شادی کے لئے بھیک      | No    | لكب ا ورُنقس                 |  |  |
| AF   | مبحد مسير شوال        | Pre ! | مرک اطایکی                   |  |  |
| AN   | تندّست كالجيك انكنا   | 14    | كانت الاب                    |  |  |
|      | بحدوفات اولادير       | (TA   | كحانئ كي بعد برتن چاخخا      |  |  |
| 49   | والدين كحقوق          |       | واتے وانے پہ ہے کھاتے م      |  |  |
| 4    | والدبن براولا دع حقوق | ۵٠    | { pr20                       |  |  |
| 4    | حقوت ذوجين            | ۵.    | احر ومحرك نضائل              |  |  |
| 20   | وعامادران كي تجولي    | 50    | بركاش فقش نعل يآك            |  |  |
| 44   | مقصددكار              | 00    | فيخداكوسجرة حرام             |  |  |
| 44   | يدونها أدركاسنا       | ۵۵    | قركا يوسه وطوات              |  |  |
| 4    | خودكرده راعلاج نيت    | 44    | قريروبان أكرتى كاحكم         |  |  |
|      | امريا لمعودت )        | 01    | قر برجراع                    |  |  |
| 49   | ونبىعن المنكر         | 4-    | مزادات برجاور                |  |  |

H

7

| صفى | مضمونف                                 | صفحه | مضمونت                                                |
|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| (-4 | كالاخضاب                               | ۸-   | جندام اض نعمت مبي                                     |
| 1.4 | جذامی سے بھا گئے کے                    | AI.  | اسپرھ کیاہے ؟                                         |
|     | کامطلب ک                               | M    | بعت محمعنی<br>پة                                      |
| 1-A | متباكو كااستعال كبيائ                  | AY   | تجديد بييت                                            |
| 14- | عورتول کازور                           | AF   | سینت ا در ا <i>س کے فوا مدّ</i><br>شرف میں دور مرد پر |
| 114 | مسلمانون کاکفار کے کے                  | AA   | شجرو خوالی کے فوائد                                   |
| ,   | میلون میں جانا                         | A9   | ٹ بعیت وطرلبقیت<br>دربرہ                              |
| 110 | نسب پرفخرجا رُزنهیں                    | 91   | بے علم صوتی                                           |
| 110 | کسی کویلیٹے کے سبب <sub>ک</sub> ے      | 94   | درود <i>نتر</i> لیف میں اختصار<br>میں سے              |
|     | حقیہ رجاننا کے                         | 99   | نشان تحده                                             |
| 114 | مسلمان طال وركاحكم                     | 1    | برعت کیاہے ؟                                          |
| 144 | د <i>ین بیجگر د</i> نیا<br>نسان دیکاده | 1.1  | چن سے غیب دریادت کرنا<br>انگو کھی کس طرح سم           |
|     | حربیرے ی مرحمت<br>عشا کا بار           | 1-0  | التوهی شاری کر                                        |
| 146 | دعظ کا پیشہ<br>ام کنفاس سے متعلق       |      | ا جن ارت<br>اخری جارت نیدی                            |
| 144 | يرده کے احکای                          | 1-0  | كاحققت                                                |
| 142 | بررسه اختار<br>مئل منرورية الثد ضرورية | 1.4  | نری اور سختی                                          |

تهرايير

کی خدمت میں

جه آس وقست سرتیا پایا دا الجی پین تغرق اورارشا دیبول برحق صلی لناد تعالی علیه فرم) زخانشاً گافت کمیشا ملکه هما مصیب مصداق هیں ۔

جن کی نسگاہ کرم سکے اونی التفاست سے لئے صبح وسٹ م محلے سوداگران بریلی میں دیوانوں کی ایک بھی<sup>ا د</sup>نگی رہتی ہے۔۔۔

غلاموں کو بنادو رہ سفناس منزل عرفاں کے مہس منزل کے ہیجھے رہنما ابن رضائم ہو محد المدیم کسوم محد عرالم بین معافی رضوی فقية عصرضرت علائم فتى محكم شرلفالحق منا قبلا مجدى منطلالعالى مدرشيئا قبار الجامعة الانترفية باكبة سعد معرف

# كى نظرمىيى

« اشِادا نِهِ اللَّهِ عَلَيْتِ " الجامعة الاستُرفيد من عن هن جمّاب

مولا اعبدالمبين صاحب زيريهم كي البيث ہے - إصبي انهوں نے اعلیٰحضرت امام احلاق کی تدرسرہ کے ہم قادی کو جمع کیا ہے ۔ زیانہ کی حالست ہرنظہ رکرتے ہوئے جن مسائل سے عوام غافل ہیں ،ان کومتفسرق کتابول سے جن لیا ہے ۔اب یں کوئی فتوى السانهي جرمطبوع ندمو - مكرسسينكر ورصفحات كي كما يول میں کسی مسئار کا ہونا آنا مفید نہیں جتنا اسے ایک انفروی طور پرسٹ کئے کرنا ہے ، ہی سے بہ صنا ندہ ہو تاہیے کہ نا ظہرین کے ڈین میں ودمستلمرکوز مبوجا آہے اور ہس طرح ایناخاص اٹر فحالناہے اسى ليئة علما ركا دمستورج كرابم مسائل بربستقل رسائل تتحقق يط آسے ہیں۔

مولانانے ہی درسالہ میں کسی ایک مسکے کونہیں لیاسیے بلکہ مختلف دیخیر مراوط مسا کل کو اکھتاکیا ہے ہیں کی وجہ فالبًا ہے ہے سر انہوں نے دیکھاعوام ان مسائل کوجائے نہیں یا جولوگ جانے ہیں وہ عفلت برتھے ہیں یا نخالفین ان مسائل ہیں عوام کو فریب و یتے ہیں تو انہوں نے بڑی حق دین کا درجا نفشا ہی کی ہے ۔ اعلی حفرت قدس مرف کی تعدید اور میان شاہی کی ہے ۔ اعلی حفرت قدس مرف کی تعدید اس مسائل کو انہ شاکیا اور اب عوام کے تعدید کی ترب ہیں کہ نہ جانے والے جان جائیں ۔ فاقلین موام کے سامنے پیش کر دہے ہیں کہ نہ جانے والے جان جائیں ۔ فاقلین کو تنہیں ہوجائے اور فریب دہی کرنے والے ناکام ورسوا ہوں ۔

نیجے یہ و وق بہت لیند آیا جمری ڈعاہے کمولیٰ عزد جل ہس کو نلخ اور خفی ہے کہ ولیٰ عزد جل ہس کو نلخ اور خفیوں بنائے اور مولفٹ کو ہس کا دارین پس بہتر صلاعطا فرملے اور انہیں ہس سے زیادہ دین و ملت کی خدمات کی تو فیق عطائے میاں کا میں کٹم آئمین

بجاه جبيب سيدالمرسلين عليه وعليهم الصاؤة والتسليم الى يوم الدين

محمرت رلع المحتى المجدى خادم شعبّها نتارا لجامعة الامثر فديمباك بور

۱۲رزوقتده مستقبل می تاریخ مرتبط میکریت برای

نوطح واس كما بسيم اگر عربي يا اُردوعبارت بين نطق بائيس توبرائے مدير إداره كومطلع فرائيس . مكتبةُ المدين ه درجيا و ما وكسيط، لا مهو و يَحَكُ فَوْتُصَلِّحَ عَلَى تَحْبِيبِهُ الكريثِيم

عضمتال

اعلى حضرت اماً احمد رضا فاضل برمليوى قدس ستره كي غطيتم خصيت ا بکسی تعارف کی مختاج نہیں . آپ جہاں ایک بہت برطے عالم وفقیہ محدث ومُفَهِّر سِنْصِي وَ إِن بِهِت بِرِلْہے صوفی مصلح برشد اورمُربی سے یوں تو آپ کے تمام علمی کارنامے ہیں لائن میں کہ لوگوں کے ساھنے بیش کئے جائیں مگرا*س مخصرت*ا ہیں آپ ہی ہت سی نادر و نایا ہے۔ وعلمی نصا سے کھ الیے موتی جن کرمیش کے گئے ہیں جو قوم کی اصلاح و ترمیت ارشاد وتبلغ میں اتھا رول ا داکر سکتے ہیں ، اس طریقے سے امام احد رضا كى تعليمات ونظريات كوعام فهم انداز مين ابل علم وعوام يك بنجيا نے كى خدمت بھی انجام دی جاسکتی ہے ، اگراس سیسے کولیند کیاگیا توانشا اللہ المولی تعالیٰ 7 مّندہ مزیدا لیے مفید حواہر مار دں کو بین کرنے کی کوشش كى جلتے گى۔ ى مَا توفيقى إلاّ بالله تَعَالىٰ

هخ کستای دهنوی مرجوم الحرام مروسی ایش مرکن لیم الاملامی داسلامی اکیڈمی) تمبارک پور رکن لیم الاملامی داسلامی اکیڈمی) تمبارک پور -

إيكان كامِل

فحررسكول الشصلي لشدتعالئ عليبه وسلم كوسر باستديس تجاجا نناحضوا ی حقانیت کوصدق دل سے ماننا ایمان ہے ، جوہں کا مقربوالسے مُسلمان جا نی*ں گے جبکہ اس کے کسی قول ی*ا فہل یاحال میں الیڈرورسول *کا*انکار یا تکذیب یا تو مہن نہ یا نی جائے ا درحیں سے دل میں البتٰہ ورسول حَبِّلْ عَلا وصلى النَّدتِعالي عليه وسلم كاعلاقه تمام علاقول يرغالب مبوا النَّه ورسول ك مجولول سے محبّت رکھے اگرحیہ اینے دشمن موں ا ورالیڈ ورسول سے نحالفو بدكونوں سے عدادت رکھے اگرہ اسے حكر كے مكرف مبول ، جو كجو سے اللہ کے لئے دے جو کچھ روکے النّہ کے لئے زوکے ہیں کا ایمان کا ملْ رمول للّٰہ صلى النه تعالى عليه وسلم فرملت ببي -مَنْ اَحَبُّ بِلَهِ وَٱبْعَضَ بِلَهِ وَأَنْعَضَ بِلَهِ وَأَنْعَضَ بِلَهِ وَأَعْلَىٰ جس نے الٹر تھ لئے مجت کی اورالٹ كمائة كسى سے بغض ركھا ا دراللہ كے كئے للج وَمَنْعَ لِلَّهِ فقدا سُتَكُمُّكَ الُائِمَانَ ٥٠

دیا اورالندی کئے روکے رکھا تو واقعی اُس نے ایکان سمل کرلیا۔

له احتکام شریعیت از اعلی هنرت صفحه حبلدا دّل سمنانی کنتب خانه میریشد والو داؤد ، ترندی مشکوهٔ صکاد کناب الایمان)

#### ایمان کی قدروقیمت

جب كبنى يريم صلى المدتعالى عليه وسلم كي تعظيم بنه معوعر كفرعبادت الني ميں گذار ہے سب سبکار ومرد و دہے ۔ بہتیرے جو گی اور راہب ترک نیا كركح لين طورير ذكر دعبادت البلي مين عمركات ديسة ببي بلكه اك مين بهت وه بهي كه للاإلكة الله ملك كا وكرسيكة ا درمنربي لكلت ببي مكرازا تجاك محَدر سُول النَّدْ صلى النَّه تعالى عليه دم ك تعظيم نبين كيا فائده؟ ، اصلاً

قابل قبول بارگاه البی نهین، الندع وحیل الیوں ہی کوفر ما آسیے : كَخَدِ مُنَا إِلَىٰ مُلْعَيِكُونُ امِنَ جد کچھ اعمال انہوں نے کیہ سم نے

عَمَلِ فَجَعَلُنَاهُ هَبَاءٌ مَنْتُكُو لَمُلَا سب برياد كرييخ رفيان

اليول بي كونشرياً باسيع.

عَامِلَةٌ مُناصِبَه ﴿ تَصُلَىٰ ذَالاَّ عل كري تبقيق كبري ادر بدلاكيا بوكا يكر بمعرفكن أكثر يجلميكم ووالعياز إلال حَامِيَةٌ دنباع ١١٠)

مسلمانو ا*کهو محد رسول النصلی ال*ندتعالیٰ علیه دسلم کت<sup>یمتی</sup>یم مدار ایمان د مدارنجات د مدارقبول عمال معونی یا نهبیب ۶ کهوسو بی ا ورعنرورموتی <sup>ملیه</sup> ا يمان كے حقيقي و واقعي مبونے كو دوبا تيس عنرور مبي دا، تحدرسوكل لنڈ

تلبه تمهدایان با یاست قرآن ازاعلی حفرست ماهنبی بربلوی میکام طبح عدبریلی

صلى لنذنعالي عليه وسلم كي تعنظهم ا در دين آب كي تحبيت كوتمام جهان بمر تقديم ومقدم دكھنا ) تواس كى 7 زمائش كاھيچے طرلفہ بيسب*ېرى تم كوچن لوگ*ا ستعقليم دعقيدت اور محبّت كاعلاقه موصيية تهاك باب، بستاد اولاد بهاي بیرا در تمها کسے مولوی ، حا نظ مفتی ، واعظ دیخرہ و غیرہ کیے باشد حب وہ محدر سُول النَّد تعالى عليه وسلم كي شاك أفدس مين كننا في مرب اصلاً تمها رس قلب میں ان کی عظمت ان کی محبت کا نام نشان نہ رہیے، توراً ان سے الگ موجا دَ ، دوده سع محھی کی طرح بھال کر بھی بیکب دو۔اگن کی صورمت اگن کے نام سے نفرت کھا د' ، کپھرنہ تم اپنے رہنتے ، علاقے دوسی اکفت کا پاس کرونہ بش كى مولويت، بزرگى فننبلت كوخطرے ميں لا وُ بم اخر يه جو كچھ تھا تحرير وال صلی التّی تِعانی علیه دسم ہی کی غلامی کی بنیا پر کھا حبیب بیتخص ان سی کی شا ن یں گستاخ موا کیٹر ہیں اس سے کیا علاقہ رہا ۔ ا دراگر ينهيس بلكه محدرسول السيصلي السند تعالى علييه وسلم يحد مقابل تم نے ہی کی باند بٹائی بھا ہی ہی نے حصوصے کستاخی کی اور کمتے ہے ہی ہے دریتی شِعابی، یا اسے ہر تہر سے برتر بڑا نہ جانا یا گسے بُرا کھنے پر بُرا ما کا ، یا تمها سے دل میں اس کی طرف سے سخت فنزمت ندا کی تو" ولکم او اب متہیں انصا ت كرلوكه تم وكان كے امتحان ميں كہال پاس سوے . مسلمانو بسياحس سے ول ميں محدر سول المند سلى المدرتما في عليه مرحم كى

تعظیم موکی وہ ان سے بدکوکی وقعت کرسے کا - اگرجہ اس کا ہر باراشاد يا يدرنبي كيول زموكياجيه محدرشول الترصلي لنرتعالي عليه والمتمل جهات زیادہ پرایسے موں وہ اُن کے گئنگ خسے فوراً سخت شدید نفرت نہ کردیگا اگرچه ا*س کا و دسست* یا مراور یالسیسی کیون نهو سر دخهبیدایان م<del>شرا۲</del>) بھا پیو! ما لم کی عزت توہی بنا پر تھی کہ دہ بنی کا حارث ہے بنی کا دارت وہ جر بدایت برموا درحب گراہی برہے تونی کا دارٹ ہے یامٹیطان کا ، اک وقعت ہس کی تعیقا پرنی کی تعیقا پر مولی ، اسباس کی تعیقا پرشیعیا ان کی تعیقا پرنگ یہ آس میں ہے کہ عالم گفرسے بیجے کسی گماہی میں سواجیے بدید مہول کے علمار کیمائ کاکیا بوجھنا جوکفرٹ میرسی مو، اسے عالم دین جا تما ہی کفریے ذکہ عالِم حِال كراسُ كَى تعقيم -كيمايتو الرواكروالا افسوس باس إدعا يمسلان بريمالنه ورسول دحل دعلا دصلی لندتمالی علیه دیم بسے زیادہ استادی دفعیت مہد ، البندورسول سے براہ کر مجنانی کیا دوست یا دنیا میں کسی کی محبت مو۔

لے دب ؛ ہیں تجا ایمان ہے ۔ صدقہ ایسے صبیب کی تجی عودت سجی دحمدت کا ،صلی النڈ تعالی علیہ دیم آمین دتم ہیدا یمان ص<sup>یع</sup> المخص ) سع**ق بیب رہ می تب**ین کی ا

۔ بنجات پنجھ رہیے ہیں بات ہر کہ ایک ایک عقید (اہلینت وجھاعت

کا ایسا پختہ ہوکہ آسان و زمین ٹل جائیں اور وہ نہ طبعہ رمھراٹس کے سا کھ ہردقت خوف لگا ہو۔علمائے کرام فرماتے ہیں جس کوسلب ایمان کا خوف نہ ہو، مرتبے وقنت ہیں کا یمان سُڈپ موجائے گا۔ ستيدنا عمرفار وقءعظم رمى التذتعالي عنه فريكتے بيں اگر آسمان سے ندا کی جائے کہ تمام روئے زمین کے آ دمی مختبد پینے گئے ، مگر ایک سخص نومیں خوت کردل گاکہ وہ تخص میں ہی شہوں اورا گرندا کی جائے ' <sup>دو</sup>تے زمین کے تہا آ دمی دوزتی ہیں سولئے ایک آ دمی کے توہی امید کروں گا ک وهمخف پیں ہی نہ مول،خوف و رجا رامید ) کا مرتبہ ایسامعت کی سِوْنَاجِاجِيَّ رَالْمُلْفُوظُ جَ صَ<sup>6</sup>

#### <u>اہلِ قبلہ کی تکفیر منع تمے <sub>بینے</sub></u>

آئ مرک ترکیفر میرطرن طرح کی موتسکا فیاں کی جارہی ہیں اور معا ندین اہلسندن نے ہی مسلاکو ہی فدرالجھا دیا اور غلط روپ ویدیا آ کہ ہل حقیقات ججاب در ججاب ہوگئ ہے بیعوام توعوام بہت سے پڑھے سے حضرات اس مسئلہ کی جس حقیقات سے نا واقف ہیں ، اس لئے مندؤ ویل ادشا دہیت کیا جا رہا ہے تاکہ مسئلہ کی صبیح نوعیت سامنے ہے اور ایما جدرہنا قدیس سرؤ برنگلے گئے الزامات کا جا ترزہ بیاجلے ۔ " ہمایے علما بنے تصریح فرمائی کو اگر کسی کے کلاً میں تنافؤے وہ کفرکی تکلی ہو ا ورایک وجہ اسلام کی تومفتی بردواجیب ہے کہ وجہ اسلام کی طرف میں کرے۔

ں مرتب رہ ہے۔ فائن کا لاِسکام یَعُلُوکولا بیٹنی ساس ہے کہ اسل بھودہی گبند ہوتئے۔ ندکہ بلند کمیاجا آباہے۔

لمِدَّا جلاے اثمَّه کرام فرماتے ہیں۔ لاَ نُکَفِرُّهِ انْحَک اَصِنَّ اَهُلِ اِنْقِبُلَةِ ﴿ ہِمَ اہْلِ نَبدِ ہے سی کو کا درنہیں کہتے۔ مرکزیماں ایک شدیدہ احق مغالطہ بعض گرا ہ بددین دیا کرتے ہی

مؤرمیاں ایک مرد پروائس معالقہ بھی ہڑا ہا بدون ویا رہے ہیں کہ اُن اقوال سے استدلال کرکے مشکران صروریات دین کی شکھے رکھی بزر کرنی چلہتے ہیں حالا نکہ یہ نحو د کفر ہے ۔ یہی انکمہ وعلما بری اقوال مذکو و لکھو حیجے جا بجاتھ رہے فرمانے ہیں جو صروریات دین سے کسی شی سے مشکر می کافر نہ جانے خود کا فریج ۔ شفا مشریعیٹ ، ووجیز امام کروری ووتر مختال

وغيرباكتب معتمده بين به : مَنْ شَكَ فَي كُفرُهِ وَعَدَابِهِ جوالي كَلفرد عذاب بين شك فَقَدُ كُفرَه كُفرُه وَعَدَاب الله عنود كافر بوجل المراد في فقد كافر بوجل المراد الم

ایک اورنزا نوے دجہ کے بیمعنی ہیں کو اس کے کھام میں سومہیاد بھلتے ہیں۔ میں بننا فوے جانب کفرجاتے ہیں اور ایک طرف اسلام نومعنی اسلام ہی پر

حل واجب كربا وصعب احتمال اسلام كم كفرصار تهيس وكرج زمنانوب باتیں کفرکی کرے اور صرف ایک بات اسلام کی تواسے مسلمان کہاجلے کا حاشا يكبي ملان كالدمب نهيب الزار توميهود بهي الشركوا يك موسي اليسالي والسالم تك البهاي كونبى تورات مقدس كوكلم الندا تيامت وجنت ولماد کوحت جانتے ہیں · یہ ایک کمیا صدلی باتیں اسلام کی مبوی*یں پھرکیا انہیں* مُسَاكِهَاجَائِ كُا رِيَا الْهِينِ مِسلَمَان كَبِنْ وَالْأَكَا فَرَسْبِوكًا مَعَاشَ لِتُدِبْكِينِ (را باتیں اسلاً کی کہے اور ایک کفری مثلاً . قرآن عظیم ونما زیشتے روزہ رکھے ، زکا ہ دے ۔ ج کرے اور ساتھ ہی گہتا کو کئی ہے ہ کرے توقطعا کافر بديكا ريونبي المكة دين وعلملت معتمدين فيقصريح فرمادي بيحك ابل قبلاس هراد وه مِن جوتماً) طروریات دین برایمان رکھتے میں انہیں تحفیرحا بزنہیں ا در جوهنروریات وین سے ایک بات کا مسکر مود وہ اہل قبله می نہیں اس کی تحفیرین سک بھی کفرہے نہ انکار پشرح مواقف ھاشیہ جلبی ومثرح فقه اكبروحواشي درمخنآ روغير بإيس اس كي تحقيق ہے۔ بڑا حوال حفزت اما الط وضى النَّه تعالىٰعنه كا وياجا له م كرده ابل قيله كَ يَحْفِرْنَهِ مِن رَبِّع بَنِيكُ مكروبي جوهقيقت أبل قبلهبس زنقط وه ككلمه بيرهبين اور قبله كوحن كرسي واگرچه تخطيط كفز يجيس بحدوستير نالامام عظم رضى البذتعالی عنداچنعقالد ك كماب فقه اكبرشرلين مين فرملت بين :

تعالیٰ -

## ۹۹ باتیس تفری ایک سلام کی بیند

ایک مرتب اعلیٰ حضرت سے موض کیا گیا حضور حبن میں ۹۹ بآئیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی اس کے لئے کیا حکم ہے ۔ ارشا د قرط یالالیسا تنخص کا فرسے ۔ کوئی کہنیں کہ اسکام کی اس کے لئے کیا حکم ہے ۔ ارشا د قرط یالالیسا تنخص کا فرسے ۔ کوئی کہنیں کہ اسکتا کہ ایک سحبرہ کرے النّہ کوا ور ۹۹ ہماد لو کو توسلمان رہے گا ؟ اگر ۹۹ تحبرے النّہ کوا ورا کی بھی مہا دیو کو توکا فر ہوجا گا ہا ہا کہ اگر ۹۹ تحبرے النّہ کوا ورا کی بھی مہا دیو کو توکا فر ہوجا گا ہا تا یاگ ؟

ا تفا قاً ایک سفرمین کسی کی ا دنشنی کم جوگئی ، اس کی تلاش تھی ۔ حنورا قدس صلى الندتعالي عليه وسلم نے فرط باء اونٹنی فلاں جبکل ہیں ہے اس کی مہاربیڑسے اٹک گئ ہے -اس برایک منافق زیدا بن بھیستے ہے كها محد رصلی النهٔ تعالیٰ علیه وسلم ، كميته بهي كه اونیشنی قلان حبگل مين سبعے دَحَا یُدُدِیْدِ بِالْغَیْبِ وہ غیب کی *خبر کیا جا نیں ہی ب*رالنڈعز وحل نے سے

آیت *کریم*دا کاری -ا در اگریم ان سے پوچپوٹو بٹیکے خرق وَلَنْنِ سَالَتُهُ مِنْ لَيَعَوُلُكَ

كبيرك كيم آويونهى تنبى كليل مس ا تَعَاكُنَّا خُوصٌ وَنَكُتِكِ قُلُ تقطيمتم فرما دوكسيا المدثرا وراس كنآتيو إبالله وايادله ورسوله كنكة : ور اس کے رسول سے محقیق کرتے تھے تَسْتَمْنَ زُكُنَ لَانْعُتُكِ ثُولًا ضَدُ

بهانے نہ بناؤتم کا فرہوجیے اپنے ایکان كَفَنُ مَدُّدُكِكُ إِيمَانِكُورَبِعُ ١٣ صلاحا و تفییرایام این جریرمطیع مصرحباریزا صفح ا تفسیردرمنتودا کا سیولی جلدسی

ریہاں الشہة ۹۹ ناگنیں ایک کنی ارشا دعلماریوں ہے کہ می سے کوئی کلم صادر سوجس کے تسوم عنی موسکتے موں و 4 برکفرلازم آ با ہو ا دراکیے بہلو اسلام کی طرف عا آموا اس سے گفر کا حکم نہ کریں جبتک معلوم شبوكه السنة كوفئ بينوس كفزفرا ولبارم تلهيكها اورب وبيول تعكيا

سے کیا کرلیا، اس کابہت واضع ا در روشن بیان ہمادی کما ب تمہید ایمان با یات قرآن میں جے اور بہاں ہے بھی معلق جوگیا کہ جومطلقا نیب کا منکر ہو وہ کا فرم وگیا جولفظ اس منا فق ہے کہا جس بہ قرآن عظیم نے فرط یا تم بہائے نہ بنا وکا فرہ و بچے ایمان کے بعد " یہی تو کھا کہ رسُول غیب کیا جا جا بعد نہیں تھو تیہ الایمان میں مکھ ہے کہ غیب کی باتیں النہ جانے دسول کو بعد نہیں تھو تیہ الایمان میں مکھ ہے کہ غیب کی باتیں النہ جانے دسول کو کیا خبر رتم ہدایمان صلاح والملفوظ دوم صلامی)

#### تقت دیرکسیا ہے ؟ سند

والامولاعزدجل عتاجهُ ا تُغَيِّبُ والشَّفَاتَ قِ سِمَ اسَ البِيرَ علمُ لَدِيمٍ سے ان کی حالتوں کوچا کا اورجوجیسا ہونے والا تھا ولیدا کھ لیا اگر بید ا مہوکریہ اس کا عکس واُلٹا ) کرنے ولئے ہوئے کریجرو زنا کرتا ا ورز دیرنما ز

برهشا تومولی عزوجل ان کی بہی حالیتیں جانیا اوریوں ہی سکھتا -

اعمال وافعال ، احوال واتوال بلاستبدها تما تقا ا ورمكن نبي كه إس ك

نلم سے خلامت داتع مو ۱ اب کیا کوئی ڈراکھی دین دعقل رکھنے والایہ کمے کا

ز من کیجئے کھ نہ تکھا جا آیا تو النٹریز دجل ازل ہیں تمام جہان ہے تا)

كالخيضة اناتقاك زيدرتاكيمكا رابذاجا وناجاد زيدكوب يحبورى زنا کرنا پڑا ،حا شا سرگز برنہیں ، زیدخود دیکھ رہا ہے کہ اپنی نوامش سے زناکیا ہے کسی نے ہاتھ ماؤل با ندھ کر مجبور نہیں کیا نہیں ہی کا بخوات عودز تاکرتا عالم الغیب والشهاره کوازل میں معلوم تھا جیب اس علمےنے اسے مجبورندکیا۔ اسے بخرمیایی ہے آ ٹاکیا مجبوُد کرسکتہ ہے۔ بلکہ اگر مجبوُد ہوجاً تومعا ذالته علم ونوسشته غلط موجلئ علمين توبيحقا اورميي تحاكيا كربه انی حامش سے ارتبکا سیار ناکرے کا اگر ہی سکھنے سے مجبور موجلے توجوداً زناكيا ندكه ابني هوامين سے توعلم و نوست تد كے خملاف مبوا وريد محال سہے -دفقا ولى المرليقيه صفل المالا مطبوعه ممنان مير تق بعض لوگ مسئلہ تقدیر براس طرح بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حب البزكومعلوم مبح كدكون بداميت بائت اوركون نكراسي توكيرا ببيار كوكبيمكر تبلغ کاکیول حکم دیا - اس سلسلے میں ارمث وسے۔ الترخيب جانتاب اورآج سنبي ازل الآزال سے كم ہتے بندے ہدایت بایش مے اور اشخصا ہ صنا استایں ڈومبیں کے مگر کھی لینے

رسولول كوبلات سيصنع نهبي فرماثا كرجو بدابيت يلنے ولسطين النكے لئے سبب ہدایت موں اورجونہ پائیں گے ان پر حجت اللبیة ما کم مو-مو بی عزوصل تا در سختا اور ہے کہ ہے کسی بنی دکتیا ہے تماہجہا كوركي "ن بين بواميت فريا دے وَمَوْشَاءً اللَّهِ كَجِمَعَهُمْ عَلَىٰ النَّهْ رَحْفَلًا تَكُوْمَنَنَّ مِنَ الْمُجْهِلِلْيُنَ مرگیاس نے دنریا کوعالم اسسباب بنایاہیے ا ورہر نیعسن میں اپنی عكهت بالغه تح مطالق مختلف حصته ركها مهم وهيئاتها تورانسان ويغزه جانلارد کو کھوک ہی نہ نگی یا کھو کے موتے توکسی کا صرف اس کے نام پاک لینے سے کسی کا بواسونگھنےسے پہیٹ کھرھا ٹھا ، زاین جوشنے سے دونی کیائے تک جو سخت مُشَقّت مِیں مِلے ہی مہیں تھی تو نہ ہوتیں منگراٹس نے یوں ہی جیا ہا اور اس ہیں بھی ہے شماران تمل اے رکھا رکسی کو إثنا ویاکہ لاکھوں میں ہے آس سے درسے ملتے میں اورکسی ہمہ آس کے اہل وعیال کے ساتھ تبین تبین فاھے كذرت بسوض برجيز ميس أهشم يَقْبِهُونَ رَجُمُتَ وَبَكَ ط يَخُنُ تَعَيْمُنَا بَهِيْهَ هُمُواجَ نِهِ كَى بَيْرِيْكَيُالِ مِنِ احْتَى، يرْعَقَل ياجِيل بد دین وہ جوان کے نا موس میں چوان وچرا کرسے کہ پول کیوں کیا اور کیوں لمه ا ورالشربياتها توانهيس بداميت يركفها كروتيا تواست سننغ والبهركز ثادان زبن

کے اور لیدن جہا توہ ہیں ہوجے ہوتھا کرونیا وسے سے والے ہروہ ہوتے ہوتے در جہ دِفنو یہ ہے جہ د) تکے کیا تنہا ہے دہ کی دحمت وہ ہا تفتے ہیں ہم نے ان کی زاست کا مدا بان دنیا کی زندگی میں با نشا و ترجیہ بِفنویہ ) وہیائے 9 )

سوبا نخانه کاز مین ۱ در قدمچون میں ،کیا آن سے کوئی اُلحظ سے کا کیا ہاتھ کی بنائی ہوئی ، اکیب مٹی سے بنی ہوئی ، اکیب آ دھ سے بخی ہوئی ،اکیب دویے کی مول بی ہوئی ہزاد اینٹیس تھیس ان پایخ سومیس کیاخونی تھی کامیجد

بی هرمنکیں اوران میں کیا عیب بھٹا کہ جلنے نجاست میں رکھیں اگر کوئی احمق ہیں سے پوچھے کھی تو وہ بہی کھے گا کہ میری ملک تھی میں نے جھا اکیا ۔ حیب مجازی حجودی میک کا بدحال ہے توحقیقی ہیجی ملک کا کیا پوچھیٹا - ہما را اور ہماری جان وہ ال کا وہ ایک اکیلا پاک تطالا ہجا کہ الک میں اکسی کا گا

بيب بارن جون بيت ما يه ايك اكبلا باك نوالاسجا ما كالمسه - ال سحكا الدم ارى جان و مال كا وه ايك اكبلا باك نوالاسجا ما لكسه - ال سحكا اس كه المحكا البين كسى كو مجال دم زدن كيامه في بياكوني ال كالمهسريا السلامين برافسر بيد جو اس سه كيول ا وركيا كه - مالك على الإطلاق في المحالج أتراك به جوجا باكبا ا ورجوجا به كاكر كالحال المحالة المحال

ذلیل، فقیر بے حیثیت حقیراگر بادشا ہ جبّارسے کی بھے تو ہن کا مر کھی باہیے ، شامن نے گھیراہے ہی سے ہرعافل بہی کے گاکہ او بدعقل بے ادب اپنی حدیمیدرہ جب بقینًا معلوم ہے کہ بادشا ہ کال عادل اورجیع کال صفات میں بختا و کامل ہے تو تھے اس کے احکام میں دخل نہینے کی کیا جال گدائے خاک نشینی توحا فظ تخروش نظام کا کسنی تحریش خسال دانند ا نسو*س که دنیوی مجازی تھو*ٹے بادشا ہو*ں کی نسبت تو آدی کو پیچیا* ہوا در ملک الملوک یا درشاہ حقیقی جل حیلالہ سے احتکام میں رائے زن کرے۔ تملج المصدد لخزيمان المقد ومطوعهمبادكمورمسر

### وضوكے ضرورى مسّائل

ونعوكرني وبسيطيه يستعا للهائع فيثيؤ والحنك اللجعلى دينن الْإِحْسَلاَم بِرِصْ هِ عِرْدُونِ وَضُولِبِمِ النَّدِيثِ شَرْمِ كَيَامَا ٱلْهِ تَهِم بِدِن كُوبِاك

سرد تباسیه - ور زحیتنے پریان گذشے کا اتنا ہی پاک موکا کھر دونوں بالتمول يتحول مكتبن تبن بارس طرح دهوك كرييل سيده باكو كو ہاتھ سے ہاتی ڈال كرتين بار كيرليك كو سيدھے ہا كھ سے ياتی ڈال كر تنین بار ۱۰ در *اس کاخیال سیم ک*ه انگلیو*ل کی گف*ا ئیاں یا بی بہتے سے نہ رہ

جا بیّ*ں پھڑ*تین یا رکھی الی*ے کہے ک*منہ کی تما) جڑوں اور دا نتوں کے سب کھڑاکیوں میں یا بی پہنے جائے کہ دخو ایں اس طرح کلی کرنا سُنْتِ موکدہ اور مخسل میں فرض ہے۔

اكتر توگول كو دسيكه كه الهول تعطيدي حبلدي تبين بارتيج بيج كرليا يا

ڈاڑھی اگرہے توخوب ترکرے کہ ایک بال کی جرابھی خشک رہی اوریانی ہیں بیر نربہا تو وضو نہ ہوگا اور مندیر یانی لمبائی میں میٹیا ن کے بالوں کی جڑوں سے تھوڑی ہے نیجے تک ادرچوٹرانی میں کان کی ایک کو سے دوسری نوتک یاتی بہائیں ۔ تھردونوں اتھ کمنیوں تک اسطرح دھومتی کہ یانی کی دھار کہنی تک برابر بڑن چلی جائے یہ نہ ہو کہ بہتیے تين بادياني حيور ديا اور ده كېني يم بېتناچلاگيا س طرح كېني ملكه كلان ک کر د ٹوں پر ہان نہ بہنے کا احتمال ہے اس کا کھاظ صر وری ہے کہ ایک ر دنگشا بھی حشک نہ رہے ۔ اگر یا بی کسی بال کی جڑا کو ترکر ہا ہوا بہہ كيا اور بالاني حصة خشك ره كيا تو دعنونه مؤكا ـ

بھرمرکے بالوں کا مسے کرسے ۔چہارم مرکا مسے کرنافرنس ہے اور بورے مرکاسنت ہے۔ دونوں ہا تھول کا انتحامظا اور کلمہ کی اُنگلی تجوڈرکر تین تمین انتگیسوں اور انہیں کے مقابل تجھیلی کے حقنوں سے پانی کی جانب ۲۳

ت گری کے کھیتی ہولے جائے میر متحیلیوں کا باقی حقد گدی سے بیٹانی تک لائے اور کلمہ کی انگلیوں کے بیدیا کا مس

بینان تک لائے اور کام کی انگلیوں کے بیط سے کا لول کے بیسٹ کا گئے کرے اور انگو تھوں کے بیٹ سے کا فول کی لیٹٹ کا اور لیٹٹ دست ان کی مطرب سائل اور کی کھاچہ یمن کا میسائل میں اثر میں اور کی رہا ہیں۔

، ہا توکی بیٹید سے گردن کے بچھیا حصہ کا انگلے پر ہاتھ نہ لانے کہ بدعت ہے ۔ بچر دونوں پاؤں شخنوں کے اور پر مک وصوبے اور مرمعضو پہلے وایاں میں است

م بعر بایال وطنوست ، را ملفهٔ فاصله منظ صفه اسمنایی می روی میکاری بدا می میکارد ایس

ایک مرتبه گاؤں جانے کا اتفاق میوا ایک عالم میرے ساتھ تھے فجر کی نماز کے لئے انہوں نے ومغوکیا - مجدوک سے جہرہ پر پانی ڈالاجرب مرکب کا کرے کے انہوں نے ومغوکیا - مجدوک سے جہرہ پر پانی ڈالاجرب

ان سے کہا گیا توفریا یا جلدی کی وجہ سے کردننت ناجلے ، میں نے کہا تو بلا وضوی پڑھیے ہے جھے حیال و ہا ظہرے وقت بھی دیجھا انہوں تے ہوقت

بھی ایسا ہی کیا ۔ میں نے کہا اب تو دقت نہا تا تھا ۔ آج کل کوں کی عام طورسے بی عادت سے عسل میں جس قدرات تیاط چاہئے آج

كل آئی ہی بے اصنیاطی ہے اللہ تعالیٰ معان فربلئے۔ والملفہ قط مہر م<sup>رود</sup> ا**ستنشاق لیعنی تاکش میں یابی ڈال**تا مستنشاق لیعنی تاکش میں یابی ڈالتا

مست سیست ناک کے دونوں نتھنٹوں میں جہاں تک زم جگہ ہے لین بخت بڑی سے نثر<sup>وع</sup> تک دُھلٹا اور سے یوں ہوسکے کا کرپانی نے کرسو نکھے اور

سرتے اور ہی اوپریاتی ڈالئے ہ*یں کہ ناک کے مرے تک چھوکر گرجا* ہے ، بالنے میں حتی زم حبگہ ہے ہیں سب کو 'ڈھلنا تو بڑی بات ہے، ظل ہرہے کہ بیاتی کا با تبلن میل دلیعنی میلان ) نیچے کو ہے، اور بے پڑھائے نہ چڑھے گا ۔ انسوس عوام توعوام بعض پڑھے تھے تھے ہی اس بالا میں گرفتار ہیں ۔ وهنو میں تو خیر اس سے ترک کی عادت ڈالنے سے سنت جھوڑنے ہی کاگناہ موکا ۔ اورعنسل تو مرگز اترے کاہی نہیں جب سک سارا مندهلتی کی حدیک اورسا را زم با نسه بخت بازی کے کنا ہے تک پورا نه دهل جلسے پہاں تک کا علمار فرماتے ہیں کا ناک سے اندر كتًا منت وليني ميل على منع تو لازم ك كرميط الصرصا من كرے ورنه اس کے نیچے یا تی عبور نہ کمیا توعنسل نہ مو گا ہے اس احتیاط سے بھی روزہ دا كومفر دليعي چھنكارا) نہيں- ہاں اس سے اوم پرح طھانا اسے نوجا سے کر کہیں یا نی دماع کو مذہر طبیرہ جائے یغیرروزہ دارے گئے یہ کھی منت ہے مُضَمِّضَهُ لِعِنْ كُلِّي سانے منہ کا مع اس کے گوشتے پڑ زے کئے دکونے ایے علق کی صریک وُھائنا۔ آج کل بہت ہے علم اس <u>مُصَعِف سے معنی صر</u>یب کلی کے

سمحقة بس كيھ ياني منه بيں الاكراكل ديتے ہيں كه زبان كى جرا اور حلق كے كناكية بك نهين منجيًا. يون عشل نهين اثريًا نه إس عشل سے نما ر موسے ہمسجدمیں جا بڑ مو بلکہ فرص ہے کر ڈاڑھوں کے بیچھے کا لول کی تہرمیں وانتوں کی جرامیں ، وانتوں کی کھر کیوں میں ، حلق سے مخالے تک ہریرزے بریانی بہے، یہاں تک کر چھالیہ وعفیرہ اگر کوئی سخت چیز کہ یا نی کے بہنے کو روکے گی دا متوں کی جرٹیا کھڑکیوں میں حائل موتولازم ہے

کہ اسے جداکرمے کلی کرے ور شعنسل نہ ہوگا ۔ ہاں اگر اِس سے عیدا کرنے میں حرج و حزر وا ذمیت موحس طرح یا نول کی کمژنت سے جرا دل میں چو تا

ج کر موجا تاہے کا حبب انک زیا وہ ہوکر آ ہے ہی جگہ نہ چھوڑے ہے چھڑانے کے قابل منہیں موتا، یاعور توں سے دانمتوں میں میں کی تنہیں جم جانی ہی کران کے چھیلے میں دانموں اور مسوطر هوں کے نقصان کا اندلیٹہ ہے توجب ک يھالىن رىپى گى يىل قىدركىموا فى ببوگى -

عنومیں ان احتیاطوں سے روزہ دار کوکھی عارہ نہیں ہاں غریزہ اسے زیاہے کہ کہیں یا بی حلق سے سیجے نہ اترجائے عیر روزہ وار کے لئے ويوة منت ب

استالتهٔ الممالیینی پانی بها ما داس کامطلب عنسل میں یہ ہے کہ ) سرسے بالوں سے تلووں کے

نیج بہ جم کے ہر رُزندے رونگے کی بیرونی سطے بریانی کا تقاطرے ساتھ بہرجانا سواہی موضع رجگ ) یا حالت کوجی میں حدیج ہوجی کا بیان عفریب آلہے ۔

نوگ پہاں دونسم کے بے احتیاطیاں کرتے ہیں جن سیخسل نہیں اتر آیا اور نیازیں اکارت جاتی ہیں -

ا وَلا ؛ عَنْسُلْ بِا نَفَتَحَ رَبِعِنَى زَرِكِ سَا تَقَ الْ كَمِعَىٰ مِن الْهِى الْهِي عَلَيْ الْمَدِينِ عَلَيْ الْمَدِينِ اللهِ اللهِ يَهِيْ جَلَفَ بِرَقَاعَت كُرَكِ اللهِ عَلَيْ اللهُ يَهِيْ جَلَفَ بِرَقَاعَت كُرَكِ اللهِ عَلَيْ اللهُ يَهِيْ جَلَفَ بِرَقَاعَت كُرَكَ اللهِ عَلَيْ اللهُ يَهِيْ جَلَفَ بِرَقَاعَت كُرَكَ اللهِ عَلَيْ اللهُ ا

بالک ختیک رہ جائے ہیں یاان کے مجھ اٹر بہنجیا ہے تو وہی بھیکے ہاتھ کی تری ، اِن کے خیال میں شاید بائی میں ایسی کرامات ہیں کہ مہر گھنے و کوشے میں آ ہے ہی دوڑ جلنے کچھ احتیاط خاص کی حاجت تہیں حالانکہ جہم فلا ہوسی بہت سے مواقع ایسے مہیں کہ وہاں ایک جبم کی سطح دوم سرکھ جہم نظا ہوسی بہت سے مواقع ایسے مہیں کہ وہاں ایک جبم کی سطح دوم سرکھ جہم سے جدا داقع ہے کہ لے کا نافی فل جبم سے جدا داقع ہے کہ لے کا نافی فل بیانی ای رضم ہیں ہے کہ اِگر ورد کھر جبکہ یا کسی بائی اس بر بہنا منطنوں نہیں اور حکم ہیں ہے کہ اِگر ورد کھر حبکہ یا کسی

اله عشل عمعنی وهلن ا وروشل معمعن نها ما ۱۱ ن

بال کی فیک بھی یائی میں بہتے سے رہ گئی توغیل شہری اور نہرمت غیل میلکہ دفعویں بھی ایس ہے۔ احتیاطیاں کرنے میں کہیں ایرٹیوں بربائی نہیں بہتا ، کہیں کہنیں کانوں کے باس کے بالان چھتے پر کہیں کانوں کے باس کے بالان چھتے پر کہیں کانوں کے باس کے کنیٹیوں پر بم کہنے ہی مستقل کتر بربھی ہے ہیں ہیں ان تھا مواقع کی تفعیل طریقی ہے ہی بلائے ہے کہ مسلمیں وروشین میایوں سے کی تفعیل طریقی ہے تبیال نوش کے مسلمیں وروشین میایوں سے نہر کورہے جھے بعو تہ تعانی سرجا ہل ، بچہ وعورت مجھ سے زنبیال نوش کے نار کورہے جھے بعو تہ تعانی سرجا ہل ، بچہ وعورت مجھ سے زنبیال نوش کے نار کورہے جھے بعو تہ تعانی سرجا ہل ، بچہ وعورت مجھ سے زنبیال نوش کے نار کورہے جھے بعو تہ تعانی سرجا ہل ، بچہ وعورت مجھ سے زنبیال نوش ا

## سنزو عص والمونهين لولتا

ایتنایا برا یا بترد پیکفت سے اصلاً وصوبین فعل نہیں ہے ، پیمکلہ عوام میں غلط مشہورسے ہاں پرایاستر بالقصد دیجھاحرام ہے (درنماز میں اور زیادہ حرام اگر قصداً دیجھے کا نمازم کروہ ہوگی۔ د 'منا وی' افرایتہ دیڑہ سمنانی کتب فعار میربھی

## قضانمازي اداكرفكاطرلقيد

تنبعیه : ۱ ذکارواشغال مین شغولی سے پہلے اگر تضانمازی یاروزے جوں ان کا ادا کرلیٹا جس قدرحلد مکن ہونہایت صروری ہے۔

ئت ہس آ خیس کے کیسلیس کو کے تکھیے تھیاں الوضویا فیآدی رضویہ حلیادل کا مطالعہ کری

جس برذرض بانی حواس کے نعل واعمال مستحبہ کا تہیں دسیتے بلک تبول نہیں ہوتے جب مک فرائض ا دار کرلے۔ " قضا نمازین *جلدیسے حبل*دا داکرنا لا زم ہیں معلوم نہیں ک<sup>یکس قت</sup> مدت آجائے کیا مسکل ہے ایک دن کی جیس رکعتیں عوبی ہیں دلینی جرمے خرصنول کی ودرکعت ۱ ورخهر کی جیار رکعت ۱ درعصر کی حیا را ورمغرب کی تین ا د*ربخشارک سات یعنی ج*ار فرض تبین وتر ) ان نماز و *ن کی*سواطلو<del>ی</del> د خودب و زوال کے ذکر ہی وقت محیرہ حوام ہے ، مروقت ا داکرسکی کہے ا در اختیار ہے کر میلے فجر کی سب نما زیں اواکر سلے محد ظہر تھے رعصر تھے مغرب تجيرعشاركي وياسب تنما زبس ساتخد ساتخدا داكرتا جلسك اوران كاالساحساب رگائے کر تخت میں باتی مذرہ جامین ،زیادہ سوجا میں توجمہ تہیں اور وه سب لقدر طاقت دفت، فن حلدها داکرے کا بلی زکرے کوجیہ مک زصْ دَمه بِرِيا تَى رَبْبَاسِهِ كُوبَى نَعْل تَبِدِ*ل ثَهِين كِياجا تَ*ا رِنبِيت ال تَمَامِ نمازوں کی ہس طرح ہومثلاً سو یا دی فجرتضاہے تو ہربار ایل کھے کے سب سے پہلے بوفچرمجہ سے قضا ہوتی ۔ ہر دفورین کے لیتی حبیب ایک ا دا موتی تو باتیول میں جرسب سے پہلے ہے ہی طرح اُعلیر دغیرہ ہرنما زمیں نیت كريرجس بربهبت سى نمازير قضامول اس يحدفيغ صورمت تخفيف اورجلد ا دا جدنے کی بیسبے کرخالی رکعتوں میں بجائے آ کھٹک<sup>ھ</sup> مٹرلیٹ سے کھٹھا کے بلکھ

بہ کے اگرایک باریجی کہ لے گا توفرض اوا ہوجلنے گا۔ نیزتبیجات دکوع وسجود میں حرت ایک ایک بارشبختی تربی انعظی بھا ورشبختی تربی ان عملی پڑھ لیناکا فی ہے تشکھ ڈ والعنیاسی) مے بعد دونوں درود مٹرلیٹ کی جگہ انتہا تھ شرحت تستید بنا تحتید ڈالیہ وترول ہیں بجائے دُھائے تنوت کرتے اغیف ٹی کہناکا فی ہے طلوع آفنا ہے

الا على براه لينا كافی ہے دیت بھی و عیب کے بعد ورق الله ویرون ہیں مربیت کی جگہ اُمد ہے میں سیسیت کی جگہ اُمد ہے مارون ہیں ہیائے دُھائے تنوت کرت اغیب اغیب کہنا کافی ہے طلوع آفنا ہے ہیں منت بعدا ور فوب آفنا ہے میں منت قبل نمازا دا کریں سرایسا ہیں مذیب کورٹی کا اعلان جا مُرتبین میں میں میں میں میں کا اعلان جا مُرتبین داسی ملیل میں ارت و فرما یا وہ اُرکسی مالیا وہ اُرکسی مالیا وہ اُرکسی خفس کے و مرتبین یا جا ایک میں ارت و فرما یا وہ اُرکسی مالیا کی نمازیں واجب الاوا ہیں اگر کسی خفس کے و مرتبین یا جا لیکن سال کی نمازیں واجب الاوا ہیں الاوا ہیں اور جب الاوا ہیں

اگرکی تخص کے ذر تعیق یا چالیش سال کی نمازیں واجب الا واہیں اس نے لینے ان صروری کا موں سے علاوہ جن سے بخیر گذر نہیں کا روبا ر حرک کر کے پڑھنا مٹروع کیا اور بچا ارادہ کرلیا کہ کل نمازیں اوا کرسے آرام ہوں گا، اور فرض کیجئے ہی حالت میں ایک مہینہ یا ایک ہی دن کے بعد اس کا انتقال ہوجائے توالٹر تعالی اپنی رَحَمتُ کا ملہ سے اس کی سب نمازی اواکر دے گا۔ قال اللّٰہ تعالی ۔

وَمَنْ قَیْلُ جُرُمِنُ بُونِهِ مُعَلَّم فَالْحِرُالِی کَا اللّٰہ مِعالیٰ ایک گھرے اللّٰہ درسول کی طرف وَمَنْ فَیْلُ جُرمِی بُونِهِ مُعَلَّم فَالْحِرُالِی کی حجوا ہے گھرے اللّٰہ درسول کی طرف وَمَنْ فَیْلُ جُرمُی بُونِهِ مُعَلَّم فَیْلُ ایک حجوا ہے گھرے اللّٰہ درسول کی طرف

وَمَنْ يَوْجَ مِنَ بِسَهِمَ مِهِ جَوَايِنَ بِسَهِمَ مِهِ جَوَايِنَ بِوَا بِي هَرِتُ مَنْ مِنْ وَمَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

فالمركزم برثابت هوجيكا-

عَلَى اللَّهِ عِدْ ٢٤ ال

یها به طلق فرمایا گھرہے اگر ایک ہی قدم نکالا اورموت نے کیا تو بوراکا ہن کے نامر اعمال میں مکھا جائے اور کا مل تواب پائے گا و إن نيت ويجيعة بي سارا دار و مدارحس نيت بيب ماالعقا)

نماز کے بعض صروری احکام مسادرے بیند

(۱) جس ذنت سوتے ہے ایکھے نحیال جو کہ مجتمع تھا کیلی کی حال ہے منتشر جوجا ناچا ہتاہے ،گر تھیل گیا توسمٹنا شکل جوجا تاہے \_معاً

آنته کھلے ہی پہلا کام یہ کرے کوخیال کو د دک کرتھتور ہیں تین مرتبہ کلمہ طِيبَ لِآلِانة إِلاَّ اللَّهُ مُعُتَدُّتُ رَّسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

پر شھیرا بندار اس کے خیال کی ہوگئ تو دن میر اس کی برکست اس کے خیال میر

(٢) نمازمين ناحت كرتيجي الخدلقوت باندهه جايس بفس كامعدن زيرنان بهاوربهال سے وُسُوسے الصّحة بين اور قلب كوجاتے ہيں آن ليئے

ائم شانيه ددهنى التُدتعا لي عنهم كلعب كم ينجي بريث بريا كاله بالدهية بي كريجن كالاستدروكيس اورمهاليه ائمه رضى التدتعالي عنهم أعين نات سلته بحوالهكشكول فيقرقا درى صلاك ١٣٠٠ المخصا يمتلبوم سي بريس - سوداكران بريلي

مے نیچے باندھنے ہیں کہ ابتدائے سرشیدی بندش کریں ہا کھ دفتاً فوقت ڈیھلے موجا میں گئے انہیں کھرکس ویں ۔ (س) نسگاہ کے مواقع رحگہیں) جونٹرلعیت فے تبلہ نے ہیں ہی سے میں مفصور ہے کہ خیال پرلیٹان نہ ہونے پائے ، اس کی یا بندی صرور ہے قيام بين رنگاه جائے بحدہ پر رہے ۔ ركوع بيں پاؤں بر، قعود ميں گو دی پرسلام میں شائے پر-رس کان اپنی آ واز سے کیرے رہی دیعتی جرکھی بیٹھے اتنی آواز منرور جو کم خو د سش سیکے ) (۵) پڑھنے میں جلدی چاہیے ، آ مہتہ ڈھیل کے ساتھ جوبڑھا جلتة السصخيال كوانبتثاركاميدان وسيع ملتاب ا ورحبب حليطيد الفاظ المكتك إوصحعت كالميمى لحاظ يه توخيال كواس طروسس فرصىت بىچ گى -(١) ايك بڑى جل يە بىر مىرسى يا ۋن تىك سرحوش، سررگ نرم ا در طفعیلا ا ورتصور میں زمین کی طرمت حوجہ ہے - ہا تھ کھیے ہوئے تہ ہوں مونڈھے ا دیمکو نہ حِڑھے میوں اورلسیلمی*ال پخنت نہ میوں ،* بدن کی میروفع بھی وقتاً فوتناً بدل جلئے گی الحاظ رکھیں تیدل بلتے ہی فوراً تھیک کرلیں اس کے میعنی نہیں کر قیام میں جھیکا موا کھڑا مو ، یارکوع میں ممرشجا مو یا

ساس یا بچود میں کلانی یا باز ویا زانو خلات دھنع ہوں کہ یہ تو ممنوع بلکہ توج میں مرعضوز ممین کی طرف جھکا موا بو، پٹھے کھچے موے شہوں ، زم ہوں اور بہتجے ہے تھا ہر موجا میں گے رجس طرح بڑایا گیا سیدھا کھڑا

ہو، کھوڑی دیرمیں دیکھے گا کہیٹھ سخنت ہوگئے ، شانے اورلپدلیاں ایم کوچڑھتے معلوم ہوئے اور تصورتھیک مرتبے ہی بغیرہیں سے بدن کوکوئی جنبش دے محکمیں ہوگا کہ سب کے سب عضیار انز آئے اور زمین کی طرف

جبیتی قرے فحوص موکا کرسب کے سب اعضار اثر آنے اور زمین کی طرن متوجہ مونگے م مناب کا مناب میں میں میں میں ایک است میں ا

(۷) اگر او کا رنما زسے معنی معلوم عول فیہ کا درنہ اتنا تصورجائے مسیح کرمیں اچنے دسیسے روہرو کھڑا عاجزی کرد با جول اور ہی تہجیس میوکا گرد گرمانے کی صورت منہ بنا تا حبیب یہ دختع یاسے فوراً متوجہ مہوکہ

مر بنائے معانیال میجے ہوجائے گا۔ ( ۸ ) وُسُوکسے جرا بیس ان کے دفع کی گومشش ریمہے اس سے

رطانی با ندھنے میں بھی ہیں کا مطلب حاصل ہے کہ بہرحال نما زسے خال ہوکر و وسمرے کام ہیں شغول ہوا بلام قا ا دھرسے خیال ہینے رہ محصفور عاجز ی کی طرحت متوجہ کرنسے ا در وشوسے کو یہ سمجھ کے کوئی دومرا بک

م بر من طرف وجه وصف ورو وصف وید بھوسے مروق دو مر بھت دہا ہے۔ دہاہی ۔ مجھ سے مجھ کا کا نہیں ۔ اگر زیادہ سندائے تو اسی عاجر بی میں اپنے رمید سے فریاد کرے ۔ اس کا تنا عدہ ہے کہ یا والہی کرتے ہی کھاگ جا تاہے۔ کرے یہ بھی مُضِر ہوگا۔ بجرے عفرُرُ کا تو مجھ تعلیا ناہی نہیں ، افضل و اولی تہائی پیٹے ہے ۔ دکشکول فقر قادری عشک ۴۴)

## صعث اوّل کی فضیلت

ارفیدای : حدیث میں فرمایا اگر دوگوں کو معلوم میز کارصف ول بین نماز بڑھنے کا اس قدر ٹواب ہے توجزور اس پر قرعہ اندازی کرتے لینی ہرا کیہ صعف اول میں کھڑا مونا چا نہا ۔ اور حبکہ کی تنگی سے سبب قرعا نداز پرفیصلہ ہوتا ۔ سب سے پہلے اہم پر جمعت الہٰی نا زل ہوتی ہے کپر صف افل میں جر اس کے محاذی کھڑا مو اس محاذی سکے وا مہنی جا نب کھر بائیں اسی طری دومری صف میں پہلے محاذی امام کھر ولہنے کھر بائیں ہے ۔ یوں ہی مزی صف میں پہلے محاذی امام کھر ولہنے کھر بائیں ہے ۔ یوں ہی ہوی صف میں کہا تھا اس ہے۔

## نمازجاعت کی فضیلت

شاہرے دیعنی مرکار متعیطف ہسلی السٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے جامعت کی ہں درجہ تاکید فرمانی ہے مراکیہ نابینا خدمیت اقدین میں صاحر ہو کر عرض کیا رسول السائیسی بیاس کوئی الیہا نہیں مرجھے ہاتھ پکرٹ کرمسجوں ہے آیا

رے کیجے گھرمیں نماز پڑھ لینے کی جازمت عطا ہو ، اجازت فرمائی ، حب د مصلے مھے بلایا اورادٹ د فزمایا۔ ا ذان کی آواز تہدیں پنجتی ہے عرض کی ہاں ۔ فرنا یا توحاضر ہو۔ عبداليتربن أم مكتوم رمنى التدتعا لئ عنها كربيكي آنكھول سے معذود تھے ،حاحز مہے ا درع حش کی یا دسول الٹند ۔مدینہ طیتہ میں سانپ بچھو' کھیڑیئے ہیںت ہیں کیا تھے احیازت ہے کہ گھر میں رنماز) پڑھ لیاکڑوں فرما یا کیا تنہیں سَحَیَّ عَلِیَ الصَّللوة حَیَّ عَلَی الْمُفَلَاح کی آ دار کہٰجتی م عرض ی<sup>،</sup> ہاں . فرما یا توحا صرمو ۔ نا بیناکہ اُسکل نہ رکھتا مبو نہ کوئی لےجائے والا جھسوھٹا جیپ سانب بجیر لول کا اندلیت مبو توصرور رخصست ہے۔ مگر حضورے آبہیں افضل برعمل مرنے کی ہلامیت فرما نیٰ کہ اور لوگ مبتی لیں جو بلا مذر گھر میں پڑھتے ا درسجہمیں حاضر نہ موکر صنابالست و نگر ہی میں بڑتے ہیں کہ إِنَّ تَذَكُّ تَمُّ سُنَّةً كُنبِيِّكُمُ نَصْلَكُ تُمُدُ وَفِي آبِقَ كَاءُ كَانُكُ لَكُمُ لَكُ اگرتم ہوگ اپنے نبی کی ستنت چھوٹر دوگے تو گمراہ موجا دُسگے ،ابوداؤد میںہ البیہتم تفرکرہ گے) وانعیا ذیا بلّٰہ تعالیٰ

و فنا دى رصويه حيارا ول صلط ١٠٠٠ مطبوعه بريلي >

#### ترک جماعت مے مشرعی اعذار

ہمیشہ یا درہے کہ احکام البایجا لانے میں ملیل مشقعت بھی عذر

نہیں موسکتی ،مشقت شدمد ع*ندہ*۔

أكررات أتني اندهيري بي كرمسي تنك راسته نظر نهيس آمايا هيع كوسياه بدلی محیط مونے سے یاکسی وقت سیاہ آندھی مل چیجتے سے اکسی تاریکی ہے تو یہ جاعت ہیں حاصر نہونے کاعذر ہے۔ دانفیکاص ۱۳۲)

جراع یا لالٹین مہمیّا ہوجے مبدر تک بے جاسکے یام ہیا کرنے ہیں د

نہیں مٹلاً تیل اور دیاسلائی موجودہے توکیبی اندھیری موترکہ جاعت کے لئے عذر منسی وسکتی ۔ جس کے یاس روشی کا سامال نہیں یا مثلاً ایک بی جراح نبع

ا در کفرمیں اہل و بحیال ہم کہ بیمسجد کولے جائیں تو وہ کا موں سے معلل حاليس يابيجها ندهيرك مين ڈرس ياعورت آكيلي ہے اسنحوت آئے توليي حالنتايں وہ بختت اندھيري كەسچەتكىعاستەنەسوتىھ تركىجامىنندكے

لك للأدري اندهيري مين يجدكوجانا برظى فضيلت دكفتا ببصوص النثر

صلى لتُدتعان عليه وسلم فرمات إن --

بَنِّنْدِ المشَّادُينَ فِى الظَّكْمِ جوا ندهير بول سي حافزى محديے عادی بس انهبیں نبتارت دوروز قبیا إنى انستاجي بالتُوُرالتَّامِ يَيُّهُ كَالْتِيَا مُنْ إِلَّهِ وَاجْوَدَادُى كاىل توركى .

شرمىنى، ابىن ملىلىماكسى) رفسًا دى رصوبه جليد سيا وك من ٢٣ الخصرًا) جومبحدتك منها سيح، حبيه منجها ، ايأسي ، يا وه مقلوح مرتض لقيه را تتهائی کمز در) بوٹرها کہ جل تہیں سکتا ۱ اندھا کہ ایک نہیں رکھتا ،

رات کورتو ند والا یا کردرد وغیرہ سے باعث چلتے سے معذور، ان لوگول يرجحك وجلعت واحبينهي - رفتاوى بضويه اول صلامه وضو ، غسل سجع الا ،

ميسعوم وتوص كى بياحتياطياب

وصنو: میں کہتیاں ، ایڑیاں ، سملائیوں سے تعیق بالول کی نوکس اکٹرخشک رہ جاتی ہیں اور میہ توعام بل ہے کہ منہ وصوتے ہیں

یانی ماتھے عصد زہریں بر وللتے ہیں اور او بر تھیکا ہا تھ جراتھا کر بےجاتے ہیں ہم مانتھے کے بالا فی محقلہ کامسے عبوا مذعشل اورفرض عشل ر دُکھلنا) ہے۔ نہ وحنوموا نہ نماز۔

عُسُل :میں وض ہے مہ یا ہی سو تھ کر ناک مے زم بانے تک

پرُها یا جلئے ۔ دریا فنٹ کر دیکھے گئے ایسا کرتے ہیں ، جِنُومیں یا بی لیا ا در ناک کی نوک کولٹکا یا ایٹسٹنشگاتی ہوگیا۔ توہردقست بُجنُب مہتے ہیں نہیں سجد میں جانا تک حرام ہے۔ نماز در کنار۔ صحيده بسين وص ميركم اذكم باؤن ك ايك التكلي كالبيط زمین برلگا جو ا در سر یا قال کی اکثر آنسکلیوں کا بہیٹے زمین برجا جو تا واجب ہے۔ یونہی ناک کی ہڈی زمین ہر داحیب ہے پہتیر*وں کی ناک ز*ہین سے محتی ہی نہیں اور اگر ملی تو وہی ناک کی توک بہاں تو ترک واجب گناہ ا ورعا دست بچرسبب فستی بی موا - پا ڈن کو دیکھنے آلگلیول کے سرے زمین پر موتے ہیں تسی انگلی کا پری<del>ٹ بچھا نہیں موتا سج</del>دہ باطلی *ٹاز*یا ل

> ميں بے احتیاطیاں میں بے احتیاطیاں

ا ورصلی صاحب بڑھ کر گھر کوچلی دینے دفیاً دی رضو میں صلحاق ل صفاح

رفتواءت : ویجھے ! آئی تجوید کہ مہر حوف دومر ہے سے بھے ا مُمّا زَمِو فَرضِ عِین ہے بغیراس سے نا زَفطعًا باطل ہے بعوام بیچاروں کو جانے دیجئے خواص کہلانے والوں کو دیجھے کہتے اِس فرض بیعائل ہیں میں نے اپنی آئی دول سے دیجھا ا در اپنے کا نوں سے مُنا کِن کو بعُلمار کو

شیاشرلیت ان کی بے پر وائیوں سے سیب اپنے احکام شوخ فرما دے کی بنہیں بہیں ۔ اِن اُٹھ کُٹُو الْآ اللّٰہ اللّٰہ وَ کَلَا حَوْلَ وَلَا اَلْاَ اللّٰہ وَ اَلّٰا اَلْاَ اللّ بِا اللّٰہِ اُلْعَلِی اُلْعَظِیمُورَ اللّٰہ سُبُحًا کَهُ وَ تَعَالِی اَعْدَمُ وَاللّٰہِ اَلْعَالِی اَعْدَمُ ا رفادی رضویہ بلدا وَل صفاحه صلوحہ بریلی

### نوا فلمیں رکوع کی کیفیت مسسسسی

عوض : نوافل سي ركوع كس طرح كرنا چا بيني اگر ملين كريان و د با ميو ؟

ارشاح: اتناهیک سرگینے کے مادی اجلے ادرا کر کھڑے ہوکہ پرنسے تو ہنڈلیاں مُقَدَّ مَنْ مذہوں اور کف وست گھٹنوں برقائم کرکے

له برابر ۱۱ که مین کان کی طرح شیرهی ۱۱

باتهول کی انگلهای ایک و دمرے سے علی ڈریس۔ ایک صاحب کوس نے ديجعاكه حالبت دكوع بين ليثنت بالكل سيرهى ا ودتم تشراته المتحليف تقيح جبب وه نمازی فارع مویت وصاکیایه سنے کیمارکوع کیا۔ محم تو یہ ہے کہ كردن نه أي جه كا وصبي كبير أورنه اتنى الفيّا وُحِيبِ ا ونت وه صاحب

کیتے گئے منہ س وب سے انتخالہا تھا کہ سمت تبلیسے نرکیرجلنے میں نے کہا تو آ ہے بحدہ کھی توٹری برکرتے موں کے ۔ان کی مجھ میں بات آگئ ا وراً مُن وه كله اصلاح مؤتى الملقوظ اول متنا

# شازکی اُہمیت بینہ

( وشاه فنوحاً بيا: نمازکو لوگوں نے مسان مجد لیاہے ۔عوام ہے چاہے کرگنتی میں ، بعض بڑے ہے بڑے عالمُ دوکہالہ تے ہیں اُن کی نماز صميمتهن موني يعبا دت محقق يؤنجيد اللهيموناجابي كبهى لمين اعمال بر نا زاں نەموككسى كے تمريح بركھ بركھا كال حسنہ ہى كىكسى ا بيك نعمت كاجواس نے اپنی رحمت سے عطا وہانی ہے بدل نہیں عوسکے 'روستان اعلقوظ )

جماعت ٹانیبہ کے دنت سُنت

عرض : جماعت ما ينهجس و تنت مترفيع موسنت كلهراس و تنت

پڑھناجائزہے یا نہیں یا فجرکی سنّت جاءستہ تا نیدے قعد نہ ملنے کی وجہ مے ہور دی مائٹر یک ہ ارشاح : جاعت بانيه نقط جائزت اس كے لئے سنت وجورے ا ساخلیت جاعت اولی ہے حبر کملے حدیث میں ارث دسینے کم اگر مکانوں میں بيج اورعورتين ندمونس توجو لوگ جماعت مين مشريك مهين موت مين ان مح مرکا نول کومبلوا و بنیار دا ملفوظ حلید ۱۳ س۱۳ منماز جهازه کی صفیس عرض وتناز جنازه میں زنتین صف کرنے کی فصیات ہے اس کی ترکیب در مختار وکبیری میں بیکھی ہے کہ پہلی صف میں تمین دومری میں دو ا در میری پس ا یک ۲ دمی کھڑا ہو ا*س کی کیا وجہ ہے کہ ہرصعت بی*ں دو در کواے ہو بح تھے۔ ا رمشاح : اقل درج صعت کا مل کآئین ۲ دمی بین آل واسطے صف اول کی بخیل کردی مکی اور اس کی ولیل ہیا ہے کداما کے برابر دوآ دسیو کا کھڑا ہوٹا مکردہ تنزیمی ہے اور تین کا مکردہ تحریکی کیونکے صف کا مل موگئ ا در آل صور ستعیس ا ما کا صعت میں کھڑا ہونا موگیا ( ورتیجے قت نمازس تجيعين صورتون مين تنهاصف مين كطرا سونانا جائز نبيي روالملفي وزيرج

مجسری سُنت کب برطھ ؟ يعوض : سُنّتُ الفجرادل د تت پڑھے یا فرصنوں کے متصل ؟ ا دیشانچے: اُدَل وقت بِرُّاصْنَا اولیٰ ہے ، صدیت شریف میں ہے ک حب انسان سو ماہے شیطان تین کرہ رگا دیما ہے جب صبح انگفے ہی دہ رب ع تعبل كاناً كيتا ہے ايك كره كھل جاتى ہے اور وضوك لبعد دوسرى اور حبب سنتوں کی بیت با ندھی تبیسری بھی کھل جائی ہے لہذا اوّل دوستیں بر طعن اولی ہے۔ والملفوظ صن ج س ستلام محابعد دائيس بائيس ميحرتا سوال: بعدسلام اماً كوینج وقت نماز میں دائیں ہائیں بھرکے دُّعامانگنا يائِے يا حرف فجر دعصريں ؟ الجواب : كسى نمازىي ا ، ك كوبرگز نەچلىنى كە دىسلام سے بىد ) رولقبل بنیمالیے ، انصرات رکھرنا) مطلقاً هزوری ہے حَتَّ جَبِهِ بِی . الذَّ خيارة وَ الْجِلْسَةِ وَعَلَيْ إِنِهَا ﴿ وَمَادَى دَصَوْمِ مِنْهِ مِنْكُ مَطْبِرِهِ مِأْدَكَيِّرٍ ﴾ <u>آ دا ببیرن</u> درا بغیرنمیت اعتکات کسی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں بہت مساجد

یں دستورہے کہ ما ہ دمیشان ا مہارک میں نوگ نما زیوں سکے لئے اقطادی تھیجے ہیں وہ بلا بت بقیکات وہیںہتے تکلف کھانے پینے اورفراش خواب کرتے بى يەناھا ئۆسىچە - را مجدے ایک درجے دوسرے درجے کے دافطے کے وقت میدھا قدم براصا تبلے سے کہ اگرصف تھی موس میں برکھی پہلے سدھا قدم رکھوا در ہے وبان سے مبھوتی جی سیدھا قدم فرس مبحد ریر رکھو یا خطیب جب مبرجانے کا الاده كريميني سيرها قارم ركھے اور حيب اترے توسيدها تارم آنارے -وس وخو کرنے مے بعداعضائے وضوسے ایک چھینے الی فرش مسجد رم ، مجدمین دورتا یازورسے قدم رکھناجس سے دھک بیدا ہومنے ہے وہ مجدین دنیاکی کوئی بات ندی جائے ، بان اگر کوئی دیتی بات کسی سے كِمَا بِولُوقِرِ مِبِ عِكْرَا سِنْدِ لِي كَهِمَا عِلْهِ مِنْ الْمُدِ الْمُدِ صَاحْبِ مِحْدِينٍ كُونْ ہوئے دومرے راہ گیرسے جومٹرک پر کھڑا مولیے جل کر یا تیں کراہے ہیں یا کوئی بابرم بكادر باب ادر برجواب أس كا بلتدة وازس وع رب مين -دیں۔ فرش مبید ہیکوئی نے مجینے شاجلے ،بلک اُسبتہ سے رکھدے موجم گرما مين لوگ نبڪا چھلتے تھلتے محصلتے محصلتے محصیات ویتے الجیل یالکوی جھتری رکھتے وقت دور چید دیکرتے ہیں اس کی ما نفت ہے ، عزعن مسجد کا احترام ہرسلیان پرزض ہے۔

< > ) قبل کی طرف یاؤں پھیلا ناتو ہر جیگہ منصب مسبی میں کمی طرف نه پیرائے کرخلاف آ داب دربارہے۔ حصرت ابراہیم ا دھم قدس مرہ معيدين نها بيني منه يا وَل يَصِل بِيا، تُوستُهُ معجد عاتف في آواز دی - ابراہم بادشا ہوں سے حضور کیں ہونے ہیں معنّا یا دُل سمیطے ا درایسے میلط که وقت انتقال بی <u>کھیلے</u>۔

 ۸۔ مسجد میں میہاں سے کسی کا فرکو ہتنے دنیا سخت ناجا کڑا ادر مسجد کی بے فحر متی ہے ۔ فقہ میں جوار ہے تو ذقی کے لیے اور سیاں کے کافر ذمی نہیں کیساٹ پینطلہ وہ تو تم کو بھٹکی کی طرح سمجیں اجس چر پوتمبا ہا کو لگ جلتے ہے نایاک جانین سودا دیں تو دورسے ڈالدیں بیلے لیں تو الك دكھواليں،حالا كمدان كى نجاست برقرآن كريم شا ہديہ واثنتُ مَا اَلْمُتَّهِ مِنْ عَجَدُونَ هِجَمِينٌ مِنْ ١٠) الورتم ال تُجُسول كومسجارُ مِن الشَّلِي العِلْزُ ک اینے ناپاک یا دُن کوئمتہا ہے ماتھا رکھنے کی جنگہ رکھیں ایسے گئیسے مبدنو سے تمہا ہے دریارین آئیں ۔النزماریت فرمائے۔ والمعفوظ نا میں ال

### آج کاغرس ۱ ورعورتوں کی حاض*ی ہ* عوض وحُضور ! بزرگان دین کے اواس میں جوا تعال الجائز

له شفرک براسه ناباک بنی درج رهوه)

10

موتے ہیں ان سے ان حضرات کوتکلیف سوتی ہے ؟

ا رشان : بلاشه ران هرات کویکلیت بونی به اور کیمی دیم بر دان حرات می توج کم فرمادی ورند بیلیم می ندرفیوش موید که کقد ده اب کمال ؟ والملفوظ مین )

اما) قاصی سے استفتار مواکر عورتوں کا مقابر کوجا ناجا ترہے یا نہیں ؟ فرایا انسی حجہ جواز وعدم جواز نہیں ہو چھتے یہ پوچھوکہ اس میں عورت پرکتنی لعنت پڑتی ہے۔

(۱) جب گھرسے قبور کی طرمت چلنے کا ارا رہ کرنی ہے السرا ورفرشوں کی بعنت میں مونی ہے ۔

۲۱) حبب گھرسے ہا ہزلکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھ<sub>یر</sub> نے ہیں ۔

(۱۷) جیب تیرتک پہنچتی ہے میست کی ردح اس پر لعنست کرتی ہے۔ (۲۷) جیب والیس ۲ ل ہے الڈک لعنت میں مون ہے۔ دفتا دی رضوبہ حیلہ جہارہ مستان مطبوعہ میادکیور)

الت<mark>ى سورتول كا وطيف</mark> عوضف : نعِن دظائف ميں <sub>آي</sub>ا ست ا درسور تول كامكوں

المه لعني عائر والعائر

4

(الله) كرك يرهنالكهاب.

ارستان: حرام اوراشدحرام ، کیرواور خت کبیرو قریب بخر سے بہ تو درکنا رسور توں کی صرف ترتیب بدل کر میرسنا ہی کی نسبت

جه يرتو دركما وسورتوں كى صرف ترتبيب بدل كر برِّهنا إس كى نسبت توحفرت مجد النَّر بن معنود رضى النُّرتعالى عند فرط تے بي "كيا اليا كرنے والا فرت انہيں كہ النَّر إس كے قلب كو العق وے " ندكة يا سن كو إلكل معكوں كريے مہل بنا وينا - والملعؤ لاستى !

# قلب ا *ورثفس*

قلب حقیقتاً اس مضغه گوشت (گوشت که لوکھرٹے) کا نا) نہیں بکہ وہ ایک بطیفہ غیبیہ ہے جس کا مرکز یہ مفنغه گوشت ہے، مبیخے کا بیں جانب اور نفس کا مرکز زیرنا ن ہے ، آی واسطے شافیہ سیسے پر ہاتھ با ندھتے ہیں کہ نفس سے جو دَسانِس اٹھیں وہ قلب کک زیہنے یا بیں اور صفیہ زیر ایت با ندھتے ہیں ۔

سیدریات به مدسا بین سرچیت به باید گرفتن میل چورپست د نشاید گرفتن میسیل در داری به میرداسط مدسخ

یعنی کرکیشتن روزا دل یا ید-آی واسطے یہ تحریرکیا گیاہے کو اگر ہا گھ سختے سے با ندھے جائیں تو درما وس روسوسے) نہ پیدا مہوں والملفوظ متیہ )

مہسسر کی ا**ر**اسینگی مسسسر کی اراسین عوض : جینیخص مہرقبول کرتے وقت بینجیال کرے کرکون

ا داکر تاہے ہی وقت تو قبول کرلو بھرد کھھاجائے گا ایسے لوگول کا کیا

ارمشات : حدیث ارث دفرایا ایسے مردوعورت ما

کے روز زان اور زائیہ انجھیں گے۔ والملفوظ صیکے

## - کھانے کے آ دا ہے

كهانا كفات وفنت التزام كرلينا نه بوليخ كايه عا دبنسب

عجوس کی ا درمکرد ہے ا ورنغو بائٹیں کرنا بہر د فنت مکروہ اور ڈکر

خِركِرْنا بيجا بُرْسِمِ ﴿ وَالْمُلْفُونُوْصِ الْمُكَافِنُونُ الْمُعْلِمِينِ ﴾ عوض: کھلفے کے دقعت مترفع میں سمالٹر بڑھ لیناکانی ہے!

ارشاد: ١٠ كانى ۽ بنيليم النه شيطان اس كلائے بي شرك

عرض: دسترخوان پراگراشهار وعنیره تنگههون بس پر کھا ناجا نز؟

ا دیشا ہ : ناجا تزہے ۔

معنا كھاتے وقت جونا اُ تارلينيا سنتىسە ، دارى دابونتىتى دھاكم يا نا د ئاتىلىم حضرت انس ضى النارتعا كئاعنەسە را دى گرسول الناتىلى لىنىر

ا با ما رود المنظم المراسطة المنظم المنظم

إِ ذَا اَ كَلْنَدُهُ الطَّعَامَ فَانْعِلُوا حِبِ كَانَا كَفَائِهُ الطَّعَامَ فَانْعِلُوا حَبِ كَانَا كَفَائِهُ الطَّعَامَ فَانْعِلُوا حَبِ كَانَا كَفَائِهُ الطَّعَامَ فَانْعِلُوا مِنْ الْمُلِكُدُ مِنْ المِنْ تَهِادِتِ إِلَى كَلِيهُ وَيَادِهِ وَإِنْهَا لُسُنَّةً فَإِنْ الْمُكْذُ مِنْ المِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّ

مشرعة الكسلاميين مين - - - و

یَخْلُحُ فَعُلَیْا و عِنْدَا الطَّعَامِ کماتے دانت جوتے آتارے جو کا نے دانت جوتے آتارے جو کا ایکے کما نا اگر اس عدر سے جو کا زمین پر مجھیار ہا ہے اور

زش نہیں جب توصرت ایک سننت سنجہ کا ترک ہے اس کے لئے بہتر یہی کھاکہ جوتا اُتا رہے اور اگر میز پر کھانا سبے اور یہ کرسی برجوتا یہن تی صدیقات نصل علی ہے اس سے دور سھائے اور رسول الیڈ

پہنے تو وضع خاص تصاری کی ہے ہی سے دور میمائے اور رسول السر صلی السدعلید وسلم کا وہ ارشا و بیا دکرے :

مَنْ ثَنَتَهَ وَيَقَوْمُ فَهُوَ مِنْهُمَ مَ حَوَلَى ثَومَ سِے مشَّلَى ہِدا كہے مَنْ ثَنَتَهُ وَيَقَوْمُ فَهُو كِهِنْهُمَ مِنْ حَولَى ثَومَ سے مشَّلَى ہِدا كہ اللہ الاواؤد ، ابولیلی طرانی ہے ہے۔ احر ، ابوداؤد ، ابولیلی طرانی ہے ہیں۔

دركبير داوسط (فيادى افرلق مكا)

کھانے کے بعد برتن پھاٹٹا سنون ہے م

رم ) مسلم واحد والو وا وُد وترماری و نسانی الن و فی الله تعالی علیه ولم نے بہیں کھا ما کھا کر بیا لاہو الله علیه ولم نے بہیں کھا ما کھا کر بیا لاہو الله علیه ولم نے بہیں کھا ما کھا کر بیا لاہو الله علیه ولم نے کون سے کھانے ہیں برکت کے صاحبی فرایا کر تھے کا حکم فرایا کر تھے وابق ماحیہ نبکیشتہ الیخروضی الله تعالی عند سے داوی بیول الله تعالی علیه ولم نے فرایا جو کسی بیائے بس کھا کر داوی بیول الله تعالی علیه ولم نے فرایا جو کسی بیائے بس کھا کر داوی بیول الله تعالی علیه ولم نے فرایا جو کسی بیائے بس کھا کہ دیان سے لیے صما نے کرائے وہ بیالہ اس کے لیے دم قائے مغفرت کرے ۔ دیان سے لیے صما نے کرائے وہ بیالہ اس کے لیے دم قائے مغفرت کرے ۔ دیان سے لیے صما نے کرنے کہ کا کہ مغفرت کرے ۔

را دی که فرمایا – اور ده برتن ہی پر در در سیسیجے ۔ (۵) وہلی کی ردایت میں ہے کہ فرمایا۔ دہ پیالہ یا یوں کہے، الم اسے آتشِ دوزے ہے بجاجی طرح ہیںنے مجھے شیطان سے بجایا '' مینی برتن کننا مواھیے وٹر دیں توشیطان اُسے جاشتاہے ۔ (۱) حاکم وابن جباً ن وہیہ قی جابرین عبدالتّہ رضی اللّٰہ تعالیٰعنہ سے راوی سول اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہم نے فرایا کھا کربرتن نہ اتھا کے حب سے راوی سول اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہم نے فرایا کھا کربرتن نہ اتھا کے حب سے ورنہ چاہئے ہے کہ کھانے سے درنہ چاہئے ہے کہ کھانے کے کھیلے حصّہ میں برکت ہے ۔

ر عى مسند حن بن سفيان مين والدرائطة بنى التُرتعالى عنهما سے بير رسول التُرتعالى عليه وسلم نے فرايا پيال جات لينا مجھ مس رياده محبوب ہے ہم اس پيال محبوب ہے ہم اس پيال محبوب التحب ميں جو تواضع ہے اس کا تواب اس تصدق کروں سے جات کا تواب سے اور اور ہے ۔

ریادہ ہے ۔

ریادہ ہے ۔

ریاده سے دورہ ہے۔ سے دورہ ہے مع جبھ کب پومیں عرباض بن ساریہ بنی النڈتعائی اور سے دورہ ہے رسول النہ صلی النہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا جورکائی اور اپنی انگلیاں جائے النہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا پہلے بھرے بعنی دنیا میں فقر دنیا قدسے سیچے ، قیامت کی کہوک سے محفوظ کیے دورج سے بنیاہ دیا جائے کہ دوزخ میں کسی کا ہر بیٹ نہ مجموعے گاہی میں وہ کھا تا ہے کہ ریدورج میں دہ کھا تا ہے کہ

ی در بهی او کا یغنبی مرکز کا یغنبی مرکز یا در در بهی لات دیمبوک میں مجد کا آند. کا گینگیری کا یغنبی مرکز کو ایس وَالْعِمَا أَدْ بِنَا اللّٰهِ تَعَالَىٰ اللّٰهِ تَعَالَىٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

وانے دلنے ہے کھانے والے کا نام زرتماني على لموام بميس رواميت بيحد مرواني يولكم مدر سے آئی عبارت تھی ہوئی ہے بہنے اللّٰہِ الدُّحان الدَّرَحِيْم هـ فر ا دِيرٌ فَى قَلاَ ن مِنُ كَلاَ ن دِيسُدِهِ اللَّهِ شَرِلَفِ سِم بعد بدوا نه فلا*ل بن* ولمال کارزی ہے ، وہ دانہ ہس مے سواکسی درمرے کے سواید شامین ہی جاسکیا ۔ فقر كتباسي كرببت والفي البيم وتدمول من كالألبي كراس كم کچھ اجزار ایب رو بی<sup>و</sup> میں گئے کو زیدنے کھائی کچھ دوسری میں کہ عمرُ و نئے ، توالیے ولنے کے اس حقے ہرزیار کا نام مع ولدمیت تھا ہوگا ا در اس حقیے پرغمروکا - یوں ہی اگر وہ دا زمچا تتحصول میں نقسے ہوا توحیا روں نام درج موں کے ا دربعض دلنے یوں سی ضائع ہوجائے بى .ان يركسى كا نام نەبېوگا - نَصْبُعطَىٰ الْفَارِسُوجَائى مَا ْيُشَاعِمُ عَزَّجَلَاكُ هُ وَعَمَّ ثَكَ اللَّهُ ﴿ وَمَا رَيَّ ارْتَا رَيَّ ارْلُوارُكُ اللَّهِ ﴾ عَزَّجَلًا لُكُ

ا حمر ومحمّد نام سے فضا کل مسدد بدنت سی نے عرض کیا میرے کھتھا ہیدا ہواہے اس کاکوئی تاریخی نام تجویز فرما دیں۔ تواعیلی ضرت قدمس سرۂ نے ارشا وفز مایا ؛

رب ، فرما یاصلی النترتوانی علیه وسلم نے جس کے ہاں وہ کا پیدا ہواہ وہ میری عبت اور میرے نام ہی کانام می رکھے دو وہ میری عبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لئے ہیں کانام می رکھے دو اور اس کا دونوں بہشت میں جائیں گے ، وائن عمار وصیوں بوالا کہ انہیں ہے اور قیامت دوخوص حفرت عزت کے حصور کھوٹے ہے جا بیس کے حکم موگا انہیں جنت میں ہے جا دُ ۔ عرض کریں گے الملی ہم کس عمل پرجینت کے قابل ہوئے ۔ ہم فی توکونی خاص کا مینت کا نہیں درب عزوجل فرمائے گا جینت میں جا دُکہ

سلے احد کاری مسلم تر ندی ، ابن باجر بہج کر طراق ۔ بیٹکم کرمرا نا) رکھو ' کنیت ابوالقاسم زرکھو، حرمت رائم ڈائندی سے فاص بھا ۔ اب علائے کرام نے نام ادکیست دونوں کی اجازت ہے ۔ بلکہ یہ اجازت ایک حدمیث مرکبینے سے مستبط ہے جو مشکل ڈ صف سے یہ درت ہے رفعانی)

سیں نے صلعت فرمایاہے کہ جس کا نام احدیا محدمود وزرح میں: رحانطا بوطا برسكفي وابن كبير

لیعنی جب که موثمن مهو ۱ درمومن حربیت قرآن وه دیث وصحابه میں اس كوكتية بس جوسني صبح العقيده مهو بحسائص عليه الاستهاد في لتوضيح وغيرة ورنه بدندمهون محطة توحدشي يدارشاد فران بيرس كروه جهنم يحكة بیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ بدندمہب اگر حجراسور ومقام ابراہیم سے ورمیان مظلوم تحتل کیا جائے اوراسے اس ایسے جائے برصایر وطالب تواب وسيحب بهى البذعزوجل إس ككسى يأمث برنيظرن فرطست اوراسيجينمي طلبے روازوںلی ، ابن ماجہ ، پہنچی دیخیرہم )

وسمى دسول الشصلى المترتعاني عليه وسلم فرماتے بيماميرے دب عزو جل نے مجھ سے فرمایا ہیسے ہوت وجلال کی قسم جس کا ثام تمہالیے نام ہر یموگا ہسے د دزخ کا عذاب ندو*ن گا - رح*لیہ ابونعیم )

رهى الريلية منين حضرت مولى على كرم النتر تعالى وبذيت زوايت ب سررسول الترصلي البذتوالئ علييه وسلم فرملتتي بهن جبن دمشرخوان براوگ بليجيكم کھا 'ماکھا بیس ا وران میں کوئی محمد یا احدثام کا مبو وہ ہوگ ہرروز دوبا ر مقدس کے جا میں سکے وحافظ ہن کبیر) دلمی،مسندا بوسعیدنقاش راہن

حاصل په کرجس گھرمیں ان پاک نامو*ن کا کوئی شخص ج*و دائیں د دیار اس ممکا ن میں جمعت الہٰی کا نزول ہو ۔

(۱) رسول النه صلى الشرعليد دسلم فرطستة بيس ريخ مين سي سي سي سي سي سي سي الكن المقديد الله المعالي والمعالي والمعالية و

وطبقات این سعد) در مستدی

وَلِيهِ أَنَا فَفِينَ عَمَّالَ لللهُ مَعَالَىٰ لَدُفَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَعَالَىٰ لَدُفَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَعَالَىٰ اللهُ مَعَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَالَىٰ اللهُ مَعَالَىٰ اللهُ اللهُ مَعَالِمُ اللهُ مَعْلِمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مُعْلَمُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَا مُعْلِمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَا مُعْلَمُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْمُوا مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ الل

کے ہے تون حالمقرد کئے ۔ بحدالنہ تعالیٰ نقرکے پہاں پانچ نجدا بہ موجود ہیں ۔ ( ک ) رسول النہ صلی النہ تعالیٰ علیہ دسم فراستے ہیں ۔ جب کوئی قوم کمی شورے میں مشر کیب نہ کریں ان سے لیے ہم مشورے ہیں برکت نہ دکھی

جلے ۔ دطالقی ابن جوزی ) ( ۸ ) دسول النّصلی النّرتعالٰ علیہ دسلم فرما تے ہیں ۔جس سے تین

ربیر) و دن مندی صدمان منید در مهروست بین و برای در در می این منید مندی می این می این منید بر می این می این می مبینی پرپدایون ا در وه این مین کسی کا ناکا محدد در کھے منر درجا بل سبے ۔ د طبرانی بمبیر،

(۹) رسول السرصلی المترقعانی علیه دسلم فراستے ہیں جبب لڑھے کا نام محدرکھوتو اس کی عزّت کرار ا درمجلس میں ہس سکے لیے مجکہ کشیا دہ کرد ا دراسے بڑائی کی طرف نسبت نہ کراڑتا ہیں ہے برائی کی دُعا ذکرو دھاکم میندا ہؤد دمل آیائے '' (۱۰) سول النوس النوتمان عبدتهم فرات بین جب دشک کانام محدر کھو تواسے زمار و ، ندخوج کرو ومند بزار ) بہتر : ہے مصرف محدیا احدنام کے اس کے ساتھ جان وغیرہ اور کوئی لفظ ندمال کے کوفشائل تنہا انہیں سما ڈمبارک کے وارد ہوئے ہیں دالنود وافضیا واڈ منا ن صنگ مانچھیًا)

## برکات نقشہ تعل پاکٹ مساح کام فرماتے ہیں :-

د درجس سے پاس بید لفت متبرک موظار ظالمین وشرشیا طین و حقیم زخم ها سدین سے محفوظ اسمے -

(۱) عورت دردزه کے دفت اپسے دائے الحدیں لے اسانی ہو۔ (۱۷) جوسمیٹ پاس رکھے نگاہ حق میں معزز ہو۔

رمم) ریارت روه زیمقدس نصیب مهو یا خواب میں زیارت حضور اقد سی می از یارت حضور اقد سی می از یارت حضور اقد سی می المی الله تعلیم می می شرف مهر - (۵) حبل تشکر میں مون مینا کے ۔

(۵) بن سرین رویہ بنائے۔ (۱۷) حین قافلہ میں ہو نہ لےط۔ (۷) حین کشتی میں ہو نہ لا وسلے۔ - 04

( ۹ ) جی حاصت میں ہی سے توسل کیاجائے بوری مو۔

(١٠) جرم ادى ئىت سے ياس ركھيں حاصل مو -

( ۸) جسمال میں مونہ چرہے۔

موضع درد ومرض پر رکھ کر اس سے شفائیں ملی ہیں، مہلک مصیبیتوں میں اس سے ٹوسل کر سے نجا نت د فلاح کی را ہیں کھلی مہیں ۔ اس با ب میں چھکایا نے میلحار دروایا نے علمار بحیرت مہیں

احب الانوار في ال قاب الأقاد ص<u>صه ۲۹٬۲</u> مطبوع شيادك بور)

# عيرخداكوسجدة تعظيمى حرام سي

مسلمان! اشسلمان! اشسلمان الترلعيت مسلمان کارلغ فرمان! بالا الدمه مسلمان! اشسلمان! الترلعيت مسلمان کار به مسلمان الترک می الله می الله

تحب رسحا بوسب وطواف

بلاشب يخيركعيه منظمه كاطوات تعظيمى ناجا كمشبت اوريخ فطاكوسجده

ہذری فرایست میں حرام ہے ا در بوست قیریس علمار کو انتمانات اورا کوکا ان میں ہوئے ہے تعدید کا منا ہے کہ اور بوست قیریس علمار کے انتمانات فرمائی ان ہے ہے تصوصًا مزادات طیب اولیائے کرام کرہمارے علمار نے تصریح فرمائی کا مرکم اذکر چیا رہا تھو کے فیا صلعت کھڑا ہو بیہی ا دسب ہے ، کچرتقبسیل رہوسہ دینا ) کیونکر منصور ہے واحکام شراعیت صیہ )

مستثل، : د۱) بوسَدَّقِرکاکیا یم سه (۲) قِرکاطوان کرماکیسا پیه ؛ (۳) قِرکس قدر بلند کرنی جا زیسیے -

الجواب دالجف علماراجازت دیتے ہیں مگر تمہور علمار مکردہ جانتے ہیں تو اس سے احتراز ہی جلہتے۔ اشعبہ اللمعات میں سے :

مسح نکند آبررا بدست و بوسه ندېران تبرکو پا کارسے مسے نزکرسے اور نها کو بوشے

ملارج النبوة بين ہے الله

وربوست بروالدین دوا پرت فقبی می کنند والدین کی تبریکه بوسر کے سیسے پس لوگ دلیجے آنسست کہ لایجوزاسست مقبی روا بیت کمیتے ہیں اورجیجے بیسیے

مرجائز تہيں۔

رس بعبن علمارف اجازت وی مگرداچ بیس ممنوس به مولانا علی فاری منسک میتوسط میس شحر پرفریات نے ہیں ،-

الطَّونُ مِن مِخْتَصًا مِنَ الكِعبِيةَ ﴿ طُواتَ كَدِكَ ثَصَرُهِ عِياتَ سِيمَ إِسْ لِحَ

قیعن حول قبو را کاروا کا ولسیاء میرادرا ولیا رکے قبروں سے گرد طوا<sup>ت</sup>

- D A

سرنا حرام ہوگا -مگراسے مطلقًا ٹرک مھہ اردیزاجیساکہ طاکف وہا بیبہ کا مزعوم دخیال سبے محض باطل وغلط اورٹرلعینٹ مطہرہ پلافترا سہے ۔

رس ) آیک بالشنت یا کچند زا مکر زیاده فاحش لمبتدی مکروه بید ایخ دندّ دی دننویزمبلده چهارم ص ۱۸۱ – ۱۸۱۱مطبوعهماری بور)

> قبر پرلوبان گربتی جلانے کا حکم مسسسدید

عود توبان دغیرہ دمشلاً اگربتی ) کوئی چیزنفس قبر ہے۔ رکھ کرجاتاً سے احتراز ( بچنا ) جا ہے ' اگرجہ کسی برتن میں ہو' اور قریب قبر کملگا نا اگر نہ کسی تالی لاتلا دے کرنے والا ) یا واکر زائر جاہنے وہ عنقریب کتے

واسے واسط مو بلکہ یوں کے صرف قبر کے ہے جاتا کرچا ہے توفا ہر منع ہے کہ امرات واصناعت مال ہے۔ میت صالح ہس مؤسفے رکھولی ک کے سبب جو ہس کی قبر میں حینت سے کھولاجا تاہے اور پہشتی فنمیش ہش پھولوں کی خوشبو تیں لائ ہیں دنیا کے اگر ، لو بان سے عنی ہے اور معا زال شرجر دومری حالت میں ہو دلیتی عذاب کی حالت میں )

سلم اس سے معلم عبدا کہ بلادیہ اگریتی دیوبان سلگانا امراج ندے راتھا تی )

قب رپرجیسراغ جلانا

قبر يرحيراغ جلانحس اكراس سيمعنى حقيقى مراد بريعني فاص قبر يرجزاع ركحنا تومطلقًا متوعها ودادليك كرام كيمزارات مي اورزياده 'اجائز ہے کہ اس میں ہے اوبی و گستانی اور حق میت میں تصریف و دست اندازی ہے<sup>ال</sup> ا دراگرقبرت حدار دشن مرین ۱ در د بان مذبحونی مسجدیم نه کوئی شخفی قرآن محیدی ملادت و غیرصکه کے بیٹھیاہے نہ وہ قبر سمرراہ واقع ہے ندکسی معظم ولىالبذيا عالم دين كامزارسي عزض كسى منفعت ومصلحت كالميد نهين توايساچراع نحبلانا ممنوع بب كرحيب مطلقاً فا مدسس خال موا امرافت موا ادریکمهل ددم دحوکام دمنی قا نکے اور دنیوی نفع جارً و دنوں سے خالی موبعیت ہے اور عبت خود مکروہ اور اس ہیں مال عرب كنا امراب 4 الى ناجا زر تقبر افعتوصًا حب كه بن كم ما كالا يه حابلا وزعم موكرميت كواس جراع سے روشنى پنہيے گی ورنه ا ندھیرے میں کہے گا كه اب امرات كے مباكته اعتمقا دكھي نيا سدموا ، والعيبا ذ مبا للهُ وتعالىٰ ا ور اگر د ہاں سجدہے یا تمالیانِ قرآن رٹلا دت کرنے دلیے) یا ڈاکرن

ا در اگر دہاں مجدہے یا تالیانِ قرآن وٹلا دن کرنے دلکے) یا ڈاگر ن دخل لاڈکر کرنے والمے) کے لئے روشن کریں۔ یا قبر مہر راہ ہوا درنیت یہ کی جائے کو گڑ رہے دالے دکھیں ا در سلام دا لیصال ثوا ب سے خود کھی نفع یا بیس ا در میست کوبھی فا کرہ بہنچا میں ، یا وہ مزادونی یا عالم دین کاہے۔ روشی سے نکا دِعوام میں اس کا اوب وحیلال پیدا کر نا مقصودہے تو ہرگز ممنوع نہیں بلکمتحب ومندوب ہے بشیرطیکہ حدا فراط پر نہ ہو ۔ ۱ج

# مزارات برجادر

انہیں اصول سے مزادات اولیائے کوام پرچا در ڈلگنے کا بھی جحاز ٹابت بعوام میں تبورعا مرسلین کی حرمت باقی نہ رہی انتھون کچھا ہے کہاتے سکلف ناپاک جوتے پہنے قبورسلیس پر دوڑنے پھرتے ہیں ا اور دل میں نیال بھی نہیں ہتا کہ بیکسی عزیزی فاکب عزیز زیر ملہے بالمجهى تبي يون مي فعاك بين سونائ اوربارها ديجياك جبال قبرون برهيدكر جِ اکھیلتے فحش بیجے ، تجنف کا تے ہی اورلعض کی بیجراً سے کمعا ذا لیٹر مسلماؤل كى قبر رينيباب كرت مين باكتنبين ركھے فانا والماليه واحبى المبذأ وردمندان دين نے ادھ مزادات وا وليلے كرام كوال جراكوں سے محفوظ رکھنے اُدہرجا ہوں کو ان کے ساتھ گستائی کہ فنت عظیمہے کہانے سحيرك مصلوت وعاجت مترعيه تمجى كامزارات طيتباعا فبورس ممتازيس تارْءُوم کانظرمیں بیبیت دعظمت پریا ہوا دربیبا کا نہ برتا ڈکرکے ہاکت ہیں پرٹنے سے بازرہیں ۔ اس سے کم حاجبت کے یا عدش علمار نے مصحصت

شرلین کوسونے وغیرہ مزین کرنامتحس مجھلے کہ فلا مربی ای فلا ہری نینت سے تھیکے ہیں اور غور کیجے تو پوشش کو بیعظر میں بھی ایک بڑی گئت رہی ہے توہیا ریکہ شفقط قلت تعظیم بلکہ موا والٹران شدید ہے حرمتیوں کا اندلیٹر کھا، چا در فوالے روشنی کرنے ، امتیاز دیسے ، قلوب عوام میں وقعیت لانے کی بخت صاحبت ہوتی ۔

## قبرمُسلم کا احتراً مسسسریدین

نع القديرا در طحطادى ادر دالمحتاث به المدود فى سكة حادثة م فى العقابين حوام تبرستان بى جونياراسته تسكلام م الم مين حبلنا حرام هي كد ده طرد رقبرول برمو كا بخلات را و قديم كے كر قبر بى المست چھوڈ كر نبانى ماتى ہى حضورا كرم صلى الشرتعالى عليه وسلم كے ساھنے ایک صاحب قرستان میں جو تاہمن كر نيكلے فرايا ،

یاصه حبالسبتیت بین انق سبتیتیات اے بال همان کے بوے بوتے والے وحقوق صاحب لقیس و کا ہوئے بیاث این جوتے کو کھینک نہ توصاحب قرکوت

ند وه مجی متله و الملفوت صلی)

تبرینها زیرها اوام . تبری طرت نماز برههنا حرام ، قبر بیرتدی کمها حرام ، قبرون برسجد نبا آیا زراعت رکھیتی ) وغیره کرنا حرام ایج وعوفان فیردیکی

## محسترم اورتعب نربير

عوض : تعزیه داری میں مہدلعب مجھ کرجائے توکیساہے ؟ ارتشدا کی : نہیں جاہے ماجا کر کا میں حس طرح جان ومال سے مدد کرے کا بونہی سواد مراعدا کر کھی مدد گارموگا۔ ناجا کڑیا شاکا کاشاد کھٹا گئ

ید دست و چون مواد بر مصاری مدد و رسو و در ما با رسوه و مصادیقیان تاجا کرنے دبندر بنچا ماحرام ہے اس کا تماشا دیجھا بھی حرام ہے راُ دَرِمْحنار و حاشیہ طحطاوی) میں ان مساکل کی تصریح ہے آئے کل ٹوگ ان سے عاقل میں مشقی لوگ جن کوشر لعیت کی احتماط ہے ما واقعفی سے رکھویا بندر کا تماشا یا

مڑوں کی پالی دیکھتے ہیں ا در نہیں جانتے کہ اس سے گنہگا رسوتے ہیں -حدیث میں ارٹ دہے کہ اگر کوئی جمیع خبر کا سو ا در وہ نہ جلتے پا یا اوّ

نجرطينة بماس نے انسوس کیا تو اتنا ہی ٹواب مطے کا جتنا حاضرین کواورا گرمجیع مثر کامواں شا لینے زجائے پرانسوں کیا توجوگنا ہ ان حاضرین پرموگاوہ اس پڑی عصص : محرم کی می اس میں جومر ٹیہ نوان دعیرہ مون ہے سننا <del>جاہے</del>

**ارتضا**ت: مولاناشاه عبارلعزین صاحب محدث د ملوی کی سمیاب چوع لیس ہے وہ یاحشن میا*ن مرحوم میرسے بھ*ائی کی کتاب "آبکنڈ قیامیت میں مسیحے روا یات ہیں آنہیں کنناچاہیئے ربا فی فلط روا یات کے پڑھنے سے ته يرها اورد سننا بهت بهنزي .

عوض ؛ (دران مجالِن سِ رَفْت آناکیسا ب

ا دشّان : رَفْت سَرْدِي بَهِ مِن بَهِ بِينِ - بِا قَى دُفَقَدُ كَ سَى حَالِثَ بناناجا كزنهين كرمتن قنتنسكة بقؤم فهوكم تهيئ وجوكسى قوم سعمتابهبت ر کھے و د انہیں میں ہے ہے) نیرجتی سبحا نؤنے تعمیتوں کے اعلان کوفر مایا اور

مصيبت يرصيركا يختم ويا - نبحصلى النُرتعالى عليه وسلم كى و لا دت ٢ إربيع الال ٹرلیٹ اوم دوشینہ کوسے اور ای میں وفامنز مٹر لیٹ ہے تو ایکہ نے خوتی ومسرت کا اطها رکساعم برد ری کا حکمترلست مهیں دیتی زعرفان تمرلیت ج م<sup>ی</sup> محرم الحرامين رشير خوانى كالجلس مين شركت جائزيه يانهين اس سے

جواب میں ارشاد فرباتے ہیں کة مشیعوں - بن

ماجا کزید و د مناہی ومنکرات دخلات شرع با توں ہے معودلینی کھری مبولی ) مبولی ہے والڈی تعالیٰ علم دع نان شریعیت ص<sup>یا</sup> )

محسرم سے کیسٹرے

ایام در میں لعنی میہی محرم سے بار موس تک میں قسم کے رنگ نہ میں خوامیں -

> ر ای سسیاه که به رافضیو*ن کاطرلیقه به .* ومل اورسترکه میته عین بعن بیه دار د*ل ک*اط

رما) اورسبرکه مبتدعین بعین تعزیه داردن کا طرلقه هیه . رمان ادرمرخ که بینمارچیون کاطرلیقه پیسی ده معا دالیهٔ اظهارسترت

كى كەرىخى ئىرخ يېنىڭ بىي داعلى حفرت قبلەقدىن سرۇ) بىيادىرىدىت حقىدت ئىزدىم ھىلاھ

به مورد. مطبوعه لامورشیخ غلام علی اینڈسنر

عرشسا ورقوالي

خلاصیسوال: عرس میں فھول اورسانگی کے ساتھ قوالی کاکہا عکے ہے اور ہس کے حاصرین گنہ گار میں یا نہیں؟ علم ہے اور ہس کے حاصرین گنہ گار میں یا نہیں؟

الجيواب ؛ ايسي قوالى حرام ہے ہما صرین سب گنهگار بہي اوران

سب کاگن ہ الیہا عوس کرنے والول ا ورقوالوں پرہے ا ور قوالول کابھی گنا<sup>ہ</sup> اں موس کونے والے برافغری کے کوئوس کوئے والے کے ماکھے قوالوں کا گن ہ ملتے سے توالوں گناہ کی کھے کمی آئے یا ہی سے اور توالوں سے و مسیر حاطران کا د بال یولیے سے حا صرین کے گنا ہمیں کچھ تحفیف ہو انہیں بلکہ حاضرتیمیں سرایک پراینا پوراگناه اور قوالوں پر ایناگناه الگ اور ب حاص*ری کے برا برحی*ا ۔ اورایسا*ءس کریٹے والے پرایٹا گناہ ا*لگ اورتوا اول کے برابرجدا اورسب حاضری کے برابرعلیدہ ۔ وج بیکماعزی کوس كرنے والے نے بلایا۔ یا ہی کے لئے ہں گذاہ كاسامان كھيلا يا اور توالوں نے انہیں سنایلہ اگر وہ سا مان زکرتما بہ ڈھول ا درسیار جنگی ند سناتے توحا فنرین اں گنا چیں کیوں مڑتے ۔ اس لمے ان سب کا گنا ہ ان دونوں پر ہوا ۔ پھر تواول کے اس کمناہ کا باعث وہ وس کرنے والامواء وہ ند کرنا نہ بلا کا تو يہ كيونكرات بجات بهذا قوالون كالجني كمناه إس بلان والمعرموا كساقاها ف سوال قوى الإرك الشميط لتُدتوال عليه وسلم فرات بي و

مَنْ قَدَعَا إِلَىٰ هُدَى كَانَ كَدُ مَنَ مَيْتَ الْمَارِيَةِ مَنْ الْمُرْجَادِتُ كَاطِفْ بِلَا يَدْ مِبْتَظَ مِنَ الْاَبْجُرِيشُكُ الْجُوْ مِنْ تَبْعَلَا مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ال

بلائے جینے ہی سے کا نے میجیلیں وال كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنشُمِ مِثْلُ الثَّامِ سپ مے برابر ہی ہر ثناہ مو اور اس سے مَن تَبِعَدُلَا يُشُعِّمِنُ وَالإِنْ مِنْ ان ك كذا مول مين كي تخفيف راه نهاية المِثَامِ جِهِدُ شُيُكُا ووالا آلاشها أعمادتهم والادبعة عن ابي هربيؤة وضى الله تعالى سنام با جو*ن می حرمت می*ں احاد می*ٹ کنیری و*ار دمہن الا مخلا احل و الحل ح<sup>یث</sup> صيحة بخارى مترليب بي كه حصنور سيدعا لمصلى ليند تعالى عليه ويم فرمات بيب. حرودمیری امت بی ده نوگ موخه دلے كَيْكُوْكُنَّ فِي أُمَّرِي أَكْوَا أَذُوا مِنْ كَيْتُجَدِّلُونَ ہیں جوحلال تھہائیں تے عور توں کی تسرمنگا أكفزكة والحتربي والغمكر والعكالأف بعنی زنا اورزیمی کیروں اورشراب ادر حديث جليل مقصل وقده إخرجيه ياجول كوديينبل حدبث متعىل بصرحنور ايفثااحروا بوداؤد وابن ماجة يك ) ا در آكي تَخرَيْحَ ا مَا احتدا در آبودا وُد والإسلعيلي وابونعيم باسانيا ا ور ابّن ماجه ا در منجيلي ا درا لو تعيم نے فيحے صميحة لامطعن فيهاصعصر سندوں کے ساتھند کی ہے جیسیں کو کی طعن ک جاعة إخوص مي الانبية بميا

سراها دميث صحلت مرفوى محكميست متقابل بعض ضعيف فحقيت يامخمل واقع یا مّدشا برمبیش ارتے ہیں - انہیں آئی عقل نہیں یا تصدّانے عقل بینے ہیں سرحيحو سح سدميعة صنعيف متعلين سكم المسكم محتمل جحم كع حصور متنشأ به واجب التركسيم كيركها ل تول كهال حركابت فعل كيركجا تحيطه كجابكن مرطرح يهى واجدالعل می کوتیزیج مرکز موس پرستی کاعلاج سمس سے یا مسبع برکاش گما مميت اور كنماه جلنة، اقرار لاته، به وعشانی اور كبی سخت سه كرمون كبی لین اورالزام کھی طالیں -اپیضائے حوام کوصلال بنالیں ، کھرامی پرلیں نہیں بلکہ معا ذال أراس كى تهدنت محبومان خلا ، كابريلساءً عا ليرشيت اتَّتَّة سَتُتَأْسُولُوْ سے مردعرتے ہیں نہ فعالمسے خوف نہ بندوں سے مشرم کرتے ہیں حالا تکہ بح<sup>ود</sup> حضومحبوب البى سيدى دمولان فطاأ الحق والدمين سلطان لأوليار وضى الثر تعالىٰ عنهٔ وعنهم فوائدًالغواد مترلف البين فرمات مبي ؛ مراهمييسر حرام است مولاتا فخرالدين زداوى خليفة حضورسيدتا محوب الهي دضى النذ تعالى عنها خة حصنور ومحبوّب الهي بمكة زمانة مبارك مين حود حضور كيحكم احكم

سے مسکا سماع میں دمیالہ کسٹ الفتلے عن اصول السفاع سمتحر ہے۔ فرمایا آس میں صاف ارمٹ د فرما یا کہ۔

سله مُحرِّهم مُرحام بثلث والأ • فَهِينُج رَجَا كُرُ بَهَاتُ والأ • نعا بَيْ

بهائد يمشائخ كام دننى المذتعالئ عنهم اَمَّا سُمَّاعُ مُشَارِبُونَا دُضِيَّ اللَّهُ تَعَاَّ عَنْهُمُ فَكِرِئُ حَنَّ هُذِ بِهِ اللَّهِ كَا کا سماع ، مومزامیریے بہتیاں سے بَری ہے وَهُوَ مُجُرَّدُ صَوْمِتِ الْفَوْ الْإِمْعَ وه هرف توال کی ما زہے۔ ان اشعار کے ما كقريكال صنعت البي سے نجرويت الأشْعَا بِالنَّسَعِى لَمْ مِنْ كَمَالِ ضنكة اللهتعالى بشرا نصات اس ، مُ مبليل ثما نذان عالى حيثت كان إرشأ ديمقول عوگا یا آج کل پیمیان هامکارگی تهمت بے بنیاد؛ ظاہرۃ الفساد لاحول وکا قوۃ إلا با ولَّه العلى العظيم واحكاً) شويعيث صلِّك تا ٣١ -سمَّا في ميركِّه) ت دی کے لئے بھیکٹ مسسسسسسدربین ا ہے اکثر لوگ بیٹی کے بیا ہ کے لئے بھیک مانگنے ہیں اور ہیسے مقصود دسوم مروجه مندكا يوراكرنا موتاجه حالانك وه دسيل صلأحاجت مترعية منهي قوال كي ليخ سوال هلال نهين مبوسخنا ، با مصلها نول كرمنا<sup>سب</sup> ہے ہماجیت مناہی والے کی اعانت کریں صریت میں ہیں کی مادو کرنے اسے قرض دینے کی طرت ارشا دمواہے -لعضة بجبيك مالنك بي كرج كوجا ليس كر بيجي تزام اورنبي نياكبي حراً كدمُ المسوَّل احدُكَة حرَّمَ اعطاءُ لا يَعْمِي كَالِيسَاحِ إِلَى الكَادِينَا جِي حرامٍ )

مسجدمس سوال شرك كحدمية مين إس سے مالعت آتى اوراسے ویزا کھی نہیں جا ہے کوشنیع رفزے ایراعانت ہے علما رفر ماتے ہیں کو محید ے سائل کوایک چیبہ دے توسٹرا در درکا رہیں جو ہی دینے کا کفارہ مول . محمانی الهندید والحدل یقترانسندید

ا دراگرائیسی بے تمیزی سے سوال کر تاہے کونما زیوں کے ساھیے كزرتايا ينيصُ بووَل كوكيما ندكرجا تابيرة تواسع وبنيا بالاتبفا ق ممنوس -وهوالمنختادعلىمانى الدوالمغتادس الحنظروق وجزم في العلاية باطلاق الحظروع يترعن هذا بقيل واحسى الوعاء س<sup>ياع</sup>ا)

مندرست کابھیک مانگنا

توی، تندرست قابل کسب جوکویک مانگتے کھرتے ہیں ان کورمٹیا گنا دہے ا دران کا بجیک ما نگنا حرام ا دران کو دیسے میں حرام پر مرد اگر لوگ نه دین توجهنگ مارین ا در کونی حلال بیشه اختیبار کرین ، در بختار سیم م كأييس الديش شيشامن القوة من لدقوة يومه بالفعل الإبالقواة

کانصحیح المکشب ویاشومعطیه آن علیربحالدلاحان بیمی المحوم پرهل کلی یادر کھنے کی ہے کربہت جگہ کا دے کی وانکشف شافیاسے <u>۹</u>

#### بع**د وفات ا ولا دپر والدین کے حقوق** مسندیست

دریا فت کیا گیاکہ والدین کے نوت ہومیا نے تکے بورا ولادپرہ الہٰن کا کیا حق رتباہے ۔ ادرٹ دفریایا :

د ۱) سب سےپہلاحق بعدموت ان کےجنا ڈے کی تجہیز بخسل وکفن ونماز د دفن ہے اودان کا مول میں سنن وستحبات کی رعا بہت جس سے ان کے لئے سربحوبی وبرکیت ورحمت د وسعت کی ا میدمو۔

ہر وہ ہاں کے لئے وہا واستغفار ہمیٹ کرشنے رہنا ۔ ہس سے تہمی رہ ہاں

دم ۱۱ را ۱۰ می مست در در مست دم بید دست دم ۱ می در مست در این مفالمات شرکزاد ا

رم) صدقد وخرات واعال صالحات کا ثواب انہیں بنجاتے رہا اسب طاقت ہوں کی نہ کرنا، اپنی نما ذیکے ساتھ ان کے لئے نماز بڑھنا اسپے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزید رکھنا ، بلکہ جزیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اورسیب سلمانوں کو نجش دینا کہ ان سب کو ثواب بہنچ جلتے گا اور ہی کے ثواب میں کمی نہ ہوگ ، بلکہ بہت ترقیاں بائے گا ۔

دم ، ان پرکوئی قرص کسی کا ہو تو اس کے ا داکھنے میں حد درجہ کی

طبدی دکوشش کرنا - اور اینے مال سے ان کا قرض ادام و نے کو دونوں جہان کی سعادت جھٹا ۔ آپ تدرست نہ ہوتو ا دریجز بیزول قربیعوں ا در کھیریاق اہل جیرسے اس کی احالیں احادثینا -

د ۵) ان برکونی قرض ره گیا تولندر تدرت آن کے ادا میں می کیا لا تا ، ج ذکیا جو تو بحودان کی طرندسے جسم نماج بدل کرا تا ، ذکا ہ یا عشر کا مطالبہ ان بررہا تو کسے اواکہ تا ، نماز یاروزہ یا تی ہو تو ہس کا کفارہ دینا علیٰ ھنڈا لقیاس مرطرے ان کی برائب ومیس جددج بدکرنا۔

(۱۲) انهول نے جو دوئیت جائزہ دیشرعیہ کی ہوئے الامکان آل کے نفا دمین میں کا اگرچہ شرع البیخ ا دیرلازم نہ مو اگرچہ لیپنے نفس پر بارہ مثلاً دہ نعف جا نداد کی دحقیت لیٹے کسی عزیز بخیروارث یا چہنی محض کے لئے کرگئے تومٹر عا تہائی مال سے زیادہ میں ہے اجازت وارثان نافز نہیں مگر اولا دکومنا سب ہے کران کی وحقیت مانیس ا دران کی حوشی پوری کوستے کو اپنی خواہش پرمقدم جا ہیں ۔

کو اپنی نوابش پرمقدم جا بین ..
( ۷ ) ان کی قسم بود مرک بھی بچی ہی رکھنا ، ان باپ نے قسم کھائی کھی کر میرا بیٹیا فلال عبکہ نہ جائے گا یا فلال سے نہ صلے گا یا فلاں کام کرے گا توال سے بعد میہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ تو نہیں ، ان کی قسم کا خیال نہیں ، بلکہ ہس کا دئیرا ک با بند رہم اجیرا ان می حیات میں دہا ، حبب تک کوئی حریج مشرعی مانع نہ په و ا درکچه قسم سی م و تودن نهیس م مرطرح امود جائزه میں بعد مرگ کجی ان کی مرحنی کا پیا مبند رمنها -

ر کی مرحمجہ کو ان کی زیار منتز قبر کھے گئے جاتا ۔ دہاں لیمین شریف ہیں اور اس کے دور کے کہنچ پاتا اور اس کا ٹواب ان کی روح کو کہنچ پاتا راہ میں حب کھی دار کی قد آئے ہے سلام و فواکحہ نہ گذرنا ۔

حب کیمی ان کی قبرآئے ہے سلام و فاکخہ نہ گذرنا -روی ان کے رشتہ داردل کے ساتھ عرکھ زمیک سلوک کے جاتا -

و۔ 1) ان سے دوسقوں سے دوستی نبا نہا ہمیشہ ان کا عزاز داکرام رکھنا۔ (۱۱) کمبھی سے ہاں با ب کوٹرا کہ کر انہیں قبول نہ کمہلوا نا -

(۱۱) مجھی سے ہاں با پ توبرا ابدار انہیں بھاتہ مہلوا ہا۔ ( ۱۲) سب میں شت تروعام تر ؛ وہدام تربیعتی ہے کہ مجھی کوئی گناہ کرسکے

انہیں قبرمیں ایڈا دہنجانا - اس کے سب اعالی کی خبرماں باب کو ہنجی سبے -نیکیاں دیکھتے ہیں تو ہوٹ ہوتے ہیں اوران کا جہرہ فرحسندسے چکتا دمکتا رہتا ہے اور گناہ دیکھتے ہیں توریخی یہ ہوتے ہیں اوران کے فلب برصدمہ

ر شها ہے اور کمناہ دیجھے مہی در بجی یہ موسے ہیں اور ان نے کلب برا موتراہے مال ہا ہے کا بیعی نہیں کر انہیں قیر میں ربنج بہنچاہئے ، معامان مارے نہ ماجی رہمہ یوری کر یہ آبادا کا جہ معتر او منظور ساجہ

التدعفنورالرحيم، عن يزكريم، حِلاً حلالا، صديف البين حبيب ورؤف و رحيم عليه دعل الهرافضل الصلواة والتسليم المبم سه بمسلالول كونيكيول كى توفيق السيم اكن مول سركيات مهارت كالركي قبرون مين مبينيه لوروسرور بينجائ كروه قا در بها ادريم عاجزا و اعنى جها ديم عماح بحث بناً الله وُنعِم التحييل الرارس الحقون بطرح العقوق صلاما وتلانحورد مسائز بمطبوعه محتبه بطيمي كانبور واحكا أنرية حتما ول صكلا ماصنا سمنان مير بيند )

# والدين براولاد كيحقوق

(۱) پیارس چیوٹے لقب پربے قدرتا) نہ رکھے کہ پڑا ہوا نا) مسکل سے چھوٹتا ہے۔

د ۲۶ ہیکچے کو پاک کا نی سے پاک روزی نسے ہم نا پاک مال نا پاک ہی عادت لا کا ہیے۔

زم ہمہدارتے کے لئے تھوٹا دعدہ نہ کرے۔ بلکہ بجیسے بھی دعدہ دہی جا کرنہے جس کے یوراکرنے کاقصد رکھتا ہو -

رمى رَبَان تَصِلَة مِى الله ، الله على لاإله الاالله كيم لورا كالمنطيب كفا وهى دلوشك كون نيك صالح متفى مصحح العقيدة وسن دسيد اشاد سك سيرة

کریے اور دختر میں نیک پارساعورت سے برٹر صولے ۔ ر بس بعد ختم قرآن سمیٹیہ آملا وت کی تاکید رکھے ۔ ری عقبا نداسانی دسٹنت سکھاسے ۔

د ﴿ ﴾ حضوراً قدم رحست عالم على الدِّقّا لى عليه ديم كَ مُخَبّت دَّفَظِم ١ ن سے دلميں ڈالے كر جملي أيكان وعيني ايكان سبنے - ۹۱ مات برس کی عربے نماز کی تاکید منروع کرنے حب دس برس کا ہر مار مار کر بڑھھائے۔

- (۱۰) عَلِم دِن خَصُوصًا دَضُو ،عَسَل ،نما زُن روزه دِعَيْره سے مسائل بِرُصل : - (۱۱) بِرُصِلتَ مِسكن نے میں دِفق و نری المحوظ رسکھے ۔

(۱۲) موقع برتيم نا في رانتڪ ديڪانا) تبنيبه تهديد کرڪ مٽر کوستان<sup>ا</sup>.

کراں کا کوستا ان سے ہے سبب اصلاح نہ مہوگا بلکہ اُ ورزیادہ ضارہ کھا اِنْ رسوں زبانہ تعلیم میں ایک وقت کھیلے کا بھی ہے مگر زنہار، اُسی

۔ رہم<sub>ال</sub> رہنے کو لکھنا ، پٹھنا ،سپہر*ی سکھلاے ک* ۔ رور اطاک کا بیکن میکن میکن مسکور میک جندان فرز میراد

ره) لڑکی کو سکھنا ہرگز مہستھھ سے کہ احتمالِ فیتنہ ہے اسپنا ہر ڈنا کا تنا ، کھاماً لیکا ناستھلے اور سورہ فورکی تعیلیم ہے ۔

منا ، تھاما چھا کا مستحصلہ کے اور سورہ توری تعلیم نے ۔ (۱۲) سٹنادی برات میں جہاں گا تا تاہے ہوہر کرکے یہ جلنے دے اگرچیہ

ا چنے کھنا نی سے پہال موکدگا ناسخت منگین جا دوجے۔ وہ زشعلۃ الارشاء ہھنّا) حقوتی روحیت بین معنوتی روحیت بین

میوی کاحق شو مبر بر ۱: مردپر عورت کاحق نان دنفقة دنیالیت محاکان دنیا ،مبروتست برا داکرنا، بس سے ساتھ بھلائی کا برتیا کہ رکھنا لمست

خلات مثرع بأتول سے بحانیا قال الله تعمالی (ا دران سے انجھارتہ ارکرہ کیے عس) وَعَا تُبِحُ وُهُنَّ بِالْعُرُ وُفَ وقال اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ يُأْذَيُّهَا الَّـٰإِينَ ٢ مَنْوَ ١ مَتُوَّ ١ مَتُوًّ ١ اے ایکان والو! اپنی جافوں اور اینچگر و الون كوين آگ من بجايدًا مُرْزِح بطويه) ٱنْفَتَكَدُ وَٱهَائِئَكُدُ خَادًّا دَبُّ ١٩٤٠) شومرکاحق مبیری پر : - ا در عورت برمرد کاحق خاص اموز تعلقه ز دحبیت میں الٹردرسول سے لعدتمام حقوق کہ ماں باپ کے حق ہے الا كدے ان مورميں اس سے احتكام كى اطاعت اس كے ما موس كى تكرد حورت پرفرغنِ اہم ہے ۔لبہ اس کے ا زن سے نما رم کے سوا کہیں نہیں جا کئی ا درمحارم سے بیباں مجھی ماں یا ہے سے بیباں سرا کھٹوی دن کھٹی وہ جسے سے تسام تكسيك كية ا دريبن البهالَ الحِيالِ مامون اخاله بحقورتين مع بيهان سال تقرلعبدا ورشب توتهب نهبي خاصحتي بنبي صلحالبترتعا بالأعليه وسلم قراتے ہیں! اگرمنی سی تغیر فیلاے سی سے کا حکم دیبا توعورت موحکہ دیما کہ و ۱۵ اینے متوہز کو محیدہ کرے۔ ا در ایک حدیث میرسیم : ﴿ اِکْرْتُومْ بِرِی تَصْوَل سے حون اور سیب

ادر ایک صدحیت میسید : ﴿ اِرْسُومِ مِنْ مِصَوْل سے حون اور سید این آرکان میر کے محدول اور سید ہائے کہ میں کہ کہا مو اور عودت اپنی آرکان سے جائے گر میں کہ اس کی ایراز ایوں کا حق اوار جو کا - والٹارتمال علم واحکام شرویت حشاہ ال سے ) کسے صاف کرے تو اس کا حق اوار جو کا - والٹارتمال علم واحکام شرویت حشاہ ال سے

#### . دُعاا وراس کی مقبولیت ...نه

سگان د نیا سے اکمیدوار دن کود کھا جا تاہے کہ میں میں برس بک امید اری میں گزارتے ہیں تھیج وشام ان کے دروا زوں پر دوھے ہیں اور وہ ہیں کا رُرُح نہیں ملاتے، بارنہیں دسینے تھڑکھے ول تنگ ہوتے ناک کھوں چڑھاستے ہیں امیدواری لگایا توبیگا رڈالی پیھنرت گرھسے کھلتے كؤس منكاتي بيكاربيكارك بلااتفاتي بي اور دبان برسي كزري بوزرة اول ہے مگر یہ نہ امیدتوٹریں نہیجیا حیوٹریں ، اور جم الحاکمین اکرم الاکرمین ع: عبل لذکے در وہ زے پر اقبل تو آئے ہی کون ہے 1 ورہے کھی تو اکتا ہے كرلق كل كام تراك بوجلسك ايك ببضة بكي ينسطن كزدا وترسكايت ہونے سنگی صاحب پالھا تو کچھ اٹر نہ عوا ہیہ اعمق ابیعے لیے اجا آبت کا در داز' نود بندكيلية جي رسول الترصل الترتعاني عليه وسلم فريلته جي :

یُسْتِجا کُ لِاَحِدِمِ مُکُمُ مَالَحْهُ لَعُجُلُ مَهِمِاری دُعَاتِبول ہوتی ہے جب تک بِخَدُلِ دِعَقُ حَتَّ فَلَمُ مُنْهَ تَجَبْ لی جلدی زیروکہ برے دُعَاکی تی تبول زیر

ا در کیرلیمن توہی پراہیے جانف سے نیا بر موجائے ہیں کر اعمال ہ اُدُ عینہ کے اثریت بے اعتقا دبلکہ النّہ کُرْ آوجنَّ کے وعدہ وکرم سے ہے گئے وَالْعَیْهَا ذُرُ مِا مِلْنَهِ اِلْکُرِدُیمِ الْجُرَّ الِ ۔ الیوں سے کہا جائے کہ لمدے حیا کھ آجا بیٹ آت

ے مترمو1 درا اسے گریبان میں ممت ڈانو اگرکوئی متبا داہروالا دو<sup>ست</sup> تم سے بزار بار کچھ کا اسے کہے اور تم اس کا ایک کام شرو تو ایٹاکام اس سے کہتے ہوئے اول تو آپ لجا دُکے کریم نے تواں کا کہناکیا ہی شہیراب کس مذہبے ہی ہے کہ کو کہیں ا دراگر غرض دیوانی ہوئی ہے کہہ کھی دیا ا ور ہستے نہیا تواصلاً محلِ تسکایت منجانو کے کہم نے کب کیا تھا جودہ كرِّنا اب جائجوكه ثم مائك على الاطلاق عزَّ جلالهُ تحصيحة إحكام بجا لاتے ہواس سے حکم بجا ندلانا اور اپنی ورخواست کا خواہی نخواہی قبول جا ہما کیبی ہے حیاتی ہے۔ ا واحمق! كيرفرق ديجهاب مرسه با وَن تك نظر عوركرا يك ايك ر دہتی میں ہر رقت ہر آن کتنی کتنی ہزار بیٹیمار نعمتیں ہیں تو سوتاہے اور اس کے معصوم بندسے تیری حفاظیت کو بہرہ دسے وہے ہیں ، تو گفاہ کر د ہا 4 درسرسے باوس مکے صحبت ، ما دیت ، بلا وّل سے محافظت ، کھانے کا مِعِنْم، فَصْلَاَ مَن كَا وَقِع بِحَوْن كَل رَوَا لَى اعْتَمَا مِي طَاقِعَت، ٢ نتكول مير رد شنی بے صاب کرم اب مانتے بے جاہے بچھ پٹا تر رہے ہیں بھیراگر تیری بعض نوامشين عطانه إوركس مذست شسكايت كرالمه توكياجان كدمتير ا معلالی کا ہمیں ہے ؟ توکیاجائے مکیری حنت بلا آئے وا ف کھی کہ ہی وُعافے رحب سے ہلسے میں تیرا گان ہے مو قبول ندید ٹی) دفع کی ۔ تو کیا

جلے کہ ہں ڈعلسے عوش کیا توا ب تیرے ہے ذخیرہ جور ہاہیے ہی کا دعدہ پچا ہے اوقبول کی یہ تمینوں مورتیں ہیں جن میں سرتہلی بچھپی سے اعلی ہے - ہاں بے ہختھا وی ہ کی توبقیوں عبان کہ ماراکیا اورا بلیس میں نے نتھے اپڑا ساکرلیا وَالعَیَادُ مِا لِلّٰهِ شِیمُ کِھنے کے وَتَعَالیٰ ہِ

# مقصير دُعار<sub>ينه</sub>

دُعا میں صرف ُدعا پرنظرنہ رکھے بلکہ نفس دُعاکو صرف مقصُود ہالڈا سے جھلنے کہ وہ خود عبا دست بلکہ غزیجبا دست ہے مقصد ملمنا نہ ملمنا درکش لذمت مناجات فقد وقت ہے دائیں ملہ دعیا انعالیق

## بدرعا اور *کوس*نا

اچے اوراپین احباب سے نفس واہل و مال ووَلَدبِ بدُدُنا ندکرے کیا معلق کہ وقعت اجابت جوا دربعد وقوع بل کھرندامت جو رسول الڈھلی الڈیقائی علیہ وسلم فرماتے ہیں -

انپی جانول پر بددعا شکرهٔ اور اپنی ا ولاد میر بددعا شکره ا درلیپ خادم پر بد دُعا شکره ۱ ورایست اموال پر بد دعا شکردکہیں اجاب رقبول

له ديل المد على لاحس الوعاء الم الم الم الم الم الله الله النا مدينا مديم

ک گھڑی سے موافق نہ ہو دمسلم ابودا کہ دوا این نین کیے۔) " بیس دُعا بیّس بیٹیک مقبول ہیں۔ دا ) منطلق کی دُعار دیم مُسافر کی دُعارت، ماں با ہے کا ہنی اولا دکوکوسٹا۔ ترندی شریعیت دہن الوعاص <sup>4</sup>)

### خود کر ده داعلاج نیست مسسسه پیند

را، بغیرکسی خنت مجبوری کے رات موالیے و ننت گوسے باہر نہ نکطے و کسی گئے ہیں گیا و سے کہ استوں سے وقوت موتنی ہو جسی منطق و سے مالعت فرمانی کر اس و تنت بلائم منستر بونی ہیں۔

(۲) رات کو در دا زه کفکا ندهچوژست ا در ندبغیر نیم الندیک بند کرے کوشیطان اسے کھول سختاہے۔ دس) کھلٹے صب با تھے دھوسے نہ سور سے کوشیطان جا انتہا ہے اور

(۱۳) کھانے سے ہا کھ دسورہ کے دسیوں کے استان ہا ساہتے۔ برش کا اندلیشہ ہے ۔ برد بوزیدا رہے ۔ رہ اس سر در رہ رہ اس اور میں استار

(۲) عشلخا نہ میں بیٹیاب نہرے کہ سے دسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ (۵) چھتے سے تربیب نہ سوئے ہیں حال میں کرھیت پر دوک نہ ہو گریڑنے کا اندلیٹہ ہے۔

د ای تنها سفر نه کرے که نساق رقبرے) ایس دحبن سے مصنرت بہنچی سبے ۱ در مبرکام میں وقعت پڑتی ہے۔ () بوتت جماع رسم بستری سٹرمگا و زن کی طرف نسکا ہ نہ کرسے کہ معاذاللہ المپنے یا بہ کیے یا دل کے ندھے جونے کا معتصب اور شاس وقت باتیں کرے کر بہتے کے گونے عونے کا اندلیشہ ہے۔

۱۸۵ کاستفون، فاجروں ید وضعوں مدینه مہوں کے پاس نشست و برخاست شکرے کہ اگر یا لفرض صحبت ید کے اثر سے بچا تومتہم عرور موجلے گا۔

امريالمع في وكفي عن المنكر

آمر بالمعروت دعن المنكرنه كرناليعتى كسى جاعت بي كجودگ الندعز وجل كى نافرالى كرتے مبول دومرے خاموش رہي إور ي المقدد كم انہيں بازنه ركھيں منع نه كري كرم إياب كے اعمال اس كے سائھ ہي مہيں روكئے منع كرتے سے كياعوض توجر بلا آئے گى اس ميں نيكول كى دُيماري كا مد سنى جلئے گى كريہ جو وا مرونہى جھوٹ كرتارك فرائض كتھے ، رسول السمالي م

تعالیٰ علیہ وسلم فرملتے ہیں : یاتو تم امریا لمعروفت ونہی عن المنکر کروسکے یا السٹر تعالیٰ تم پر پتہارک بدوں کومسکنٹ کروسے گا، پھر نریک وطاکریں کے تو تبول نہ ہوگ اخوجه البزاد

والطبوان الاوسطيعن ابي هربيرة رضي الله تعالى عنه يستدجس

سله لمحض از ابن الوعارصلال، صفيلا، وفاداتِ المل حصرت قدس مُعرَقِ ١٢

ہے وَعَانُورِزِین وہ سمان ہے ، وَمَا باعث رصَائے رَمَّن ہے ۔ بکارمقدودا ہمدر سے ردک ہے کہ دعا واجا بت کے لئے مدّ باب ہوتے ہیں ۔ توان سے بجالازم اور سسے واقع مصلے اگرمنوز داہمی موجد ہیں توان کا ذالہ منرور ، جیبے مال حرام کرجیں سے لیا ہے والیس دے وہ زر ہا ہیں کے وارث کو دے ، یاان سے معافت کرائے کوئی ندلے توحد تہ

برشے اور چوگزدین تو یہ وہ تعقارا درم کندہ کے لیے ترک ہراد کا اورم صحیح کرسے - اس کی مرکعت ا ان کی مخدمت موذائل مراسے گی ا ورده کا با ذتہ تعالیٰ اپنا اٹر دسے گی ووجا واللہ التوجیق احسن الوعلہ مڈکا)

# يجندامراض تعمت بين

جسم مے حق بیں مجھی کھی ہلکا بخار ، زکام ، در دسرا دران کے ٹل بلکے امراض بلانہیں نعمت ہیں بلکہ ان کا نہ ہونا بلاسہے ۔ مروان خدرا دا لیڈوالوں) پر اگرچالیس دن گذریں کہ کوئی علمت رمرض قائمت ڈنگی نهینچ تواستغفارو (نابت (توج) فرملنے بین کرمیا دا باگ درگام) دھیلی ندکردی گئی ہو ( جس اومارمٹ )

## ا سپرٹ کیا ہے؟

اس کے متعلق ہلی حضرت قدس مرق ارشا دو المقیس ہمرت قطعاً شراب ہونے ہے۔
قطعاً شراب ہے بیٹینٹ کے سیب قابل شراب نہونا اسے شراب ہونے ہے۔
فا دن ہیں کرس کم الکہ اس کی سمیت ہی فا یت جوش واشتعاد وُسکر دفیاً
سے ہے ۔ برانڈیاں کہ یوریب سے ہی نی ہیں اور ان کے نشہ کی توہیں اس کا ایک تعوام ہی نادں سے برطا ھا ان جائی ہیں، فال تسم کے نوے قطرہ میں ہس کا ایک قطاع ہی نادں سے موہیں اور شرا ہیں ہینے سے نشہ لاتی ہیں اور اسپریش مرف سی تعقیم فاسی ہے۔ تو وہ حرا کہی ہے اور بیٹیا ہی کا طرح نجاست نیل ظامی دی ما ہوا معدیدے اسعید می دامیوں

### بع<del>ت ش</del>ے معنی مسسسین

بیعت کے معنی پوسے طورسے پیمنا ، بیعت اس فیص سے کو نا چلہتے جیرمیں بہ چار با ہیں ہوں ورنہ بیعت حَبَاکَزنہ ہوگ، اولا سنی مجے العقیدہ ہوتا نیا کم اذکم اتناعلم صروری ہے کہ بِلکسی اِ مدادکے اِنی صرورت کے

مهائل كمّا جدسے خو ذ كال سكے مثالثاً بن كاسلند حضورا قدس صلى الدعليہ وسلم تك متصل بوكبين منقطع مذهو - رَأْدِيعًا فاسق مُعَلِنُ منهو رفعيني علانيه فتق وگئاه كرنے والا) لوگ بیعت بطور رسم مہتے ہیں بیعت مے معنی نہیں جانے ببيت ہے کہتے كرحفرت كيئى تمنيري ودجمة النُّرعليہ ) مے ايک مربلہ وريا بن وُ دب رہے تھے بھڑت خفسہ علیالسلام طا ہر بھیسے اور فرما یا اینا با کقر مجھے وے *کر تحقیے ذک*ا ل دول اس مرکز دیسے نے حوض کی سمریہ ہا تھے ہنٹرت یجی منری سے باتھ میں فسے پیکا ہوں اب دوسرے کو نہ دول کا حضرت خصر نا سُب موگے ا در حضرت کی میری طاہر سبے اوران کونکال لیا۔

تجر پارپیت مسسسدینه

(يضى التُرْتِعالى عنه)

تحقنو لإكرم صلى النزتعالى عليه وسلم يح ممبارك زماني مين كجى تحديد مبينت مونئ تتنى يحود حعنودا قدس سنى الترتعالى عليبه ولم خصنكم بن التُورعُ الله الكي المبرين بين بادرجيت لي جها دكوعا المهيم يحقي بيلي بارفرما ما

سلمى دنبي للشرتعان عنديت سبيت كالمتحوث ويرلب بصورين فرمايا سلمرتم بعیت زیر و کے وض کی حضور کر حکام موں فرما یا وایضا کھر کھی انہوں نے

مهم پهربعیت کی خریس جب تما حضرات بعیت سے فارغ بوے کھرار شاد مہواسلہ تم بعیت نہ کرو گئے عوض کی یا رسول النٹریس دو بارہ بعیت کرکھا بوں فرمایا رابعند الم مجھی ۔

غوض ایک جلستین سلمیست بین یا رسبیت بی ان پرتاکید سبعیت میں رازیہ تھاکہ وہ مہیشہ بپا دہ جہا دکیا کیتے سکتھ اور مجمع کفار کا تنہا مقابد کرنا ان کے نزدیک کچھ نہ کھا۔ (کٹکول نقر تا دری)

#### بیعت اور اس کے فوائد صحصہ

بیعت کی بھی دوتسم ہے :-

اقول ، بیعت برکت کرمرت تبرک کے لئے د اخل سلسلہ موجا آ، آج کل عالی سیتیں ہی ہیں دہ بھی ٹیک میتوں کی ۔۔۔ ہوجا آ، آج کل عالی سیتیں ہی ہیں دہ بھی ٹیک میتوں کی ۔۔۔ د نیادی افراض فا سدہ کے لئے ہوتی ہے دہ فعابع از کرٹ ہی ہی ہی سیعت

مے کے کیے بیٹنے اتھال مین حس کے الکھ پرسیست موقعے انسان کا ملسکہ محکور کر تو انسان کا ملسکہ کے محکور کر تو انسان کا ملسکہ کے محکور کر تو انسان کا ملسکہ کا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکم تعالیٰ موجلے کا شرائط اربعہ کا جامع ہولیں ہے ہے۔

سله چاردن شوالعُکا نعلاصہ یہ بت () تیج کا سلسہ یا تصال صحیح بیشورا قامی صلی النڈ تعالیٰ علیہ دسلم تک مپنجیا جو بیچ میں منتقطع نہ مودہ شیخ نتی ہے العالیہ ہ مواہد مذمب گراہ کا سلسلہ شیطان تک پینچے گادس جاہم و دہی قاسق معلق نہ جو- دمقیس ادارہ دی فریق ا قول ، بیکار بیهی نهین مفیدادربهت مفیدٔ اور دنیار آنوت میں لکارآ مدسے جیوبان خداکے غلاموں کے و مترسی نام تکھ جا آیا،ان ے سلسلامتصل پہوجا کا نی نفسہ سعادت ہے ۔ إولاً : ان خاص تمامی غلامول ،سانسکان دا هسے آل ہر اس مشابهت اور بيول التصلى الشيقعال عليه وسلم فريلت بي : مَنْ تَشَيَّهُ بِقُوْمِ فَهُوَمِنْهُمُ رَجِوس قوم صرابهت بِيكرے وہ انہيں ہيں سے ہے) سيدناتسخ الشيوخ شهائ الحق والذين شهروردى فينى الترتعالى

عَنْ ﴿عَوَادِتُ الْمُعَادِثُ ﴾ شرایق میں فریلتے ہیں:

يعنى واضح موكر فرقي وديس وخرقه وَاعْلَمُ أَنَّ الْخِزُقَ لَنَّاحِ رُقَّانٍ

ارارت د توزه تبرک رمشایخ کا خِرُقَكُ ٱلْإِرَادَةِ وَجِرُقَكَ ٱلْإِرَادَةِ رَالُاصَكُ الَّذِيئُ فَصَدَهُ ٱلْمُشَّاخَحُ ۔۔ عربیدوں سے اصلی مطلوب خرق اداد

ہے ادرخرقہ تبرک ---لِلْمُرِيُدِينِ مِنْ خِرْقَ لَهُ ۖ \_\_\_\_

الى سەشلىمىتىپ، توحقىقى مريد الُادَادَةِ وَجِرُفَكَ اَنتُبَرُّك تَتَبَّهُ مصطنح نخرقته إدا وشعبط ا ورمشابهت عِرُكَةِ الْإِرَادَةِ فَخَرُفَهُ ٱلْأَرَادَةِ

جائب ولسف كمك خرق ترك ١ ور بِلُمُرِمُيلِ الْحَوْقِيقِيَّ وَيُوثُوكُ السِّيِّزَكِ جو*کسی قوم سے مشاہب*ت جاہے وہ بلكتشتاء ومن تشبك يقوم فهى البيهاس ارتجادمرت

حَاْنَيًا: ان غلامان خاص سے ساتھ ایک میلک میں شبک ہوناع

بلبل بہیں مرتوا قیہ کی شود لبس است

يول النُرصِل السُّرْقِيا نُ عليه ولم فريلتيبي ان كاربعُرُّ وجَلَّ ذِياتًا؛ هُ الْقَوْمُ لَا يَسْقَى سِبِهِ مَ وه وه وه وكربي كران كر إس بينية

حَلِيهُ عَلَيْهِ وَالْأَكِي بِرَجَبُ بَهِي رَجَا . خَالَتُنَا ؛ محبوبا نِ حداك يهُ رحمت درتمت كي نشاني بي وه اينا الم

ليه واله كو ايناكريلية بين ا وراس يرفط فرهست ريحة بي .. حُصَورُ يُورِسِيدُ أَعُوتِ أَعْلَم مِنى المنزِ تعالىٰ عندسے وحن كاكئي الگ

كونى تتحفرج خنوركانام بيواس واوريزاس فيحفنور كمكه ومست مبارك يربعيت

كى مونة حضور كا خرقه بهذا جوكيا وه حصنور يح مرمد ون مي شما ره و كا - فرما يا من ا نستى الى وتسمى في قبل ا جوابينة آمياكوثيري طرت لمديث كدے

عظا سبيل مكرو كاوهومن ـ كربعال شايت تبيل فرملت كاادر

راه پرموتواسے تو سے دے کا اور وہ وان ربى عزوجل وعدفى آك

و لله تعالى وتاب عليه الكل ن اوراینانا) میرے د نسترمیں شامل ----- ،آگرده نمن کایندیڈ

میرے مریدوں کے زمرے میں ہے اور يدخل إحعابى وإهل مذهبى وكُلِّ مِحْبِ لِي الْجِينَةِ -بٹیک ممیرے رب انوز وحلؓ تے جھرسے

وعده فرما بایم کرمیرے مریدی اور هم مذہبوں ا درمیرے ہرهاہضے والے کردہنت میں دانعل فرمائے مجا۔ کر بہم ہم الاسسدار شرایش

د و م : بعیت اداد ت کراییخ اداده و افتیادسے تکسریا مردوکر ا بينة آپ كوشيخ مرشدة با دئ برحق رصل مجت سع با كقدين بالكل ميرد كرشيمه استمطلقا ايناحاكم ومانك ومتشرت جلق استعيلاني رداه لوك جلے کوئی قدم ہے اس کی مرصی سے ندر کھے اس سے لئے اس سے لعیض احکام یا اینی دات بین حود اس مے کھوکا) اگر اس مے نز دیک صحیح زمعلیم مول ا انهبي خضرطيالصالية والسلاك شل يمح، ابن عقل كاتصور حلال أس ك محس باست برول این کھی اکتراض شالاستے اپنی مبڑسکل اس بیسٹی کریسے غوض ہوں کے ہاتھ ہی مردہ برست زندہ ہو کر ہے بے بہویت سالکین ہے ا درمہی مقصو دمشائع وسیّٰدین سے مہی اللّٰدعُوُّ ومبِّل کیے ہنچا ہے ۔ مہی تضورا قدس لالله تعالى عليه وسلم فاصحابيهام رضى الذرتعال عنهم سال بير جے سیدناعبادہ بن صامت رسی الشرتعان عند فرماتے ہیں کہ:

بایعنا دسول ادانی الله تعالی علیه می می رول الدُسل اندُّ تعالی علیه دیم می رول الدُسل اندُّ تعالی علیه دیم می وسله علی استَشع وادخَّ اعْدَ فالعُنِی این میرسیت ک مرمرآسان و دِثواری مر وایسُسُرِ وَادْمُنْ مُنْظِرِ وَالْهُ کُرُکِرُوَانُ خوشی دناگراری بیری مُنْسِ می اورظت ۸۸ ﴿ تَنَا ذِعَ الْهَ مَرُ اَهْلَدُ ﴿ مِن عِلَى الدُصاصِيمَ عَلَى مِن عِلَى الدُصاصِيمَ عَلَى مِن مِن چون وجِها ذکریں گے ۔ مشیخ با دی کا تحکم کو کو النہ صلی النہ تعالیٰ علیہ دلم کا تکلم ہے اور ہول کا تکم النہ کا تکم اورالیڈ کے حکم میں مجال وم زون ہیں النہ بُورُ وحلؓ فرما لہے وَحَا کَانَ لِمُسَوَّ مِن وَلَا مُسَوَّ مَنِينَا ہِ مَن مُن اللّٰهِ وَرَت مُن ہِن ہُمِيا کہ اِ ذَلَ قَضَى اللّٰهِ وَ رَضُولُهُ اَ مُولَانُ مَن حِب الدُّودِ ول کسی معالم میں مجھے ذوائیں

اِ ذَلْقَضَى اللَّهِ وَرَهِسُولُهُ آمُرُلَانُ حِبِ النَّرُورُولُ سَمِعالمِسِ كَجِهِ وَالْمَ الكُوْنَ كَهُمُ الْحِكِرَةُ مِنْ آمَرِهِمُ مِسْ السَّارِينِ الْهِنَاكُ كَاكُونَ احْتِيالُ مِنْ وَمَنْ يَغْفِهِ اللَّهِ وَرَسُولُ لَمُ فَقَدَ ادر جوالدُّرورُول كَا ازاق كرے وَمَنْ يَغْفِهِ اللَّهِ وَرَسُولُ لَمُ فَقَدَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

خَلَّ خَلَالًا مِبْنِينَاً بِهِ وه كَلَا كُلَّهُ وَ الْبِلَاعِ مِنَ اللَّهِ عَلَا كُلُوهُ مُوا (بَلِمُ عَامِ) معوارف شرلها مين وحضرت شيخ شهاب الدين سهروردي وجمة الله

توالی علیهارت فرماتے ہیں ہا۔ تعالی علیهارت د فرماتے ہیں ہا۔ میں کریسے اسلام کا میں اور اسلام کا میں اور

شختے زیر کھم ہونا النار درسول کے زیر کھم ہونا ہے اور ہیں ہویت کی سُنّت کا زندہ کرنا ، یہ نہیں ہوتا مگر ہی ریدے کے سجس نے ہنی جان کو شخ کی قید میں کردیا اورا ہے اوا وے سے بالکل با ہر آیا، اپنا اختیار ہوئے کرشیخ میں ننا ہوگیا۔

کیم فرطایا ہے ہے ہروں پراعتراض سے بیچے کہ یہ مریدوں کے لئے زہر قال ہے۔ کم کوئی مڑ میر ہو گا جو لمبینے دل میں شیخ ہر کو ٹی ہجتراض کرے کچر فالل پائے۔ یشخ کے تصرفات سے جو کھو اسے صحیح نہ معلیم ہوتے ہوں ان بین تضرعلا الصارة و کہ تھیں بنطا ہرجی و کہ اللہ کے واقعات یادکرے کیونکہ ان سے وہ با یس صادر موتی تھیں بنطا ہرجی بہرخت ہو ترفی تھیں بنطا ہرجی بہرخت ہو ترفی تھیں بنطا ہر میں سوراخ مردینا بیدے کنا ہ بجی توقی مردینا کے کا اور یہ کا اور یہ کہ تھا ہو انہوں کے دور ان کی وجہ تبالتے تھے فلا ہر میں جا انہوں کے تبہر کھا ہو انہوں کے دور ان کی وجہ تبالتے تھے فلا ہر میں جو تعمل مجھے تبہر کھا ہو انہوں کے باس اس کی صحب ہر دلیل قطعی سے ۔

حفرت الم) ابواتقاسم فَيْرِي" دسال مِين فردلته بيرحفرت الجهل صعلوک نے فرمایا مَنْ قال لِامُسَتَّا فِ لِيَّهُ كَانْفَكُ \* أَجَدُنَّ ا جواجن بيريسےكى باشعين كيوں "كے گامچى فلاح نہ لجنے كا فَسَا َ لَ اللّٰهَ (انْعَفُو وَالْعَافِيَةَ ذِمَّا وى اضربيقِه صلاحا ۔ صحاحا)

# ش<u>جے (</u>خوانی کے قوائد <sub>بینک</sub>ے

شجره نحوانی سے متعدد فوائد ہیں :

ا ول « رسول النصل المدِّيع ال عليه دسلم يمسالين اتصال ك سند

یا دوم صالحین کا ذکر کرموجب نزدل رحمت ہے۔

سُوم دین بنا اسے تا داین تعمت کوایسال تواب کران کی بارگاہ سے

موجب نفاعنایت ہے۔

چہاڑھ : جب یہ ا دّقات سلامت یں ان کا نام ہوا کہے گا وہ د ہزرگان سلسلہ) ادّقا تنام صیبیت میں اس کے دستنگر ہوں گے آخ داحکا شریعیت ادل صفہ سطیوحہ سمنائ کتب خاند میں بھی

### شربعت وطرلقت مسسسسسيينه

١١) به تول كەمترلىيت چىنداخىكا قرض دواجب وحلال وحرا كانا، ہے کھن اُردواین ہے برٹر بعبت تھا احکام جسم وجان دروح وقلب وجما علوم الليّه ومعارث نامتنا بيهوجا معهم جن بين سے ايک مكرشے كانا) لله دموضت بيء ولهذا باجماع تعطبي جدا وليلية كرام بهم حقائق كوشرلوت مطهره يرعوهن كرنا فرنس به والأشرابيت كالمطابق مواحق ومقول مي ووز مرد د د و محذول . توبقینهٔ تعن شریعیت می صل کا بیه بشریعیت بی مثاط و بدار بششر بعيت راه كوكهة بين اوريشر لعيث محدية رعلى صاحبها الصلاة والتجيه) كا ترحمه بها محد يسول الترصلي الله تعالى عليه وسلم كي راه . بيه قطعنًا عام ومطلق به زر عرف چنداهکام جسمان سے خاص بهی ده را هسه کریا بخول وقت مرتماز بكذ مرد كعنت مين أس كا مانكن اور إس يرتبات واستعقامت ك دُعاكرنا برسلمان برواجب فرمايا ب كرإه كم إن خاال في كطرا لُمُستَقِيدُهُ مم كوته على المدّ

تعالیٰ علیہ وکلم کی را ہ پرحیلاان کی شرکعیت پرتنا بت تعدم رکھ ۔

عبدالندًا بن عياس دا 1) الجالعا ليه دا 1) حسن بهرى يتى النزُّتعالىٰ

عنهم زماتے.

اَمَصَرَاطَا لُلُمُسُتَقِيدُ وسول اللَّه عنرا طمنتقيم فحيضلي الأتعال هليه وسلم ادرا بوكرصنديق دعمر فاردق صلى اللَّت تعالىٰ عليك وصلم وصافًّا

رحاكطين جربيرابن دبى حاتم،

رضىء لله تعالى عنهما) ابن عدى ، ابن عساكد ) يهى وه راه بي سي المنتهى الندم قرآن عظيم مين فرايا به إن

رَقِي عَلَىٰ عِوَاطِيْمَ سَيْقِيمَ بِنِيك إس سيدعى را ه بِرميرارب ملساب ، يهي وه راه

ہے جس کا مخالف بدوین مگراہ ، قرآن عظیم نے فرطایا ،۔ وَإِنَّ هٰذَ اسْرَاطِيٰ مُسْتَبِقِيمًا فَاتَّبِعُرُهُ وشُرقِعَ دُكُوعَ ہے، دكا کا شریعیت بیان

وَلَا تَتَبِعُوا المُثَبِّلَ فَتَفَرَّقَ مَكُمَّ عَنْ کریے فرما آبہے) اوریاے مجبوب تم فرما دو کہ

سَبِيلِم وْمِكُمْ وُصَكُمُ مِا كُلُّكُمْ ، پیمُرامینشمیری سیدهی داه ب تواس کی تُتَعَوُّنَ دَهِعٍ) بیر*دی کرف*را دراس کے سوا اوروامتو<sup>ں</sup>

یم پیچیے نہ جا ڈی وہ تمہیں فعدا کی راہ سے

جدا كرائينظ رالدهمين بس كا ماكيد فرماً ما ہے تاکہ کم برمبر کاری کرو۔

ديجهو قرآن عظيم نے صاف فرما ديا كومتر لعيت سي صرف وه راه ہے جس سے وصول الی العثر دخلا کے پنجیا کسیعے اور اس سے سوائ ومی جوراہ چلے گاالٹ کی را ہے د ور پرشے گا۔

د ۲) کسی کا به قول که طرابقیت نام ہے وصول الی الندکا ،محض حیوات و جهالسندے ۔ ہردوحرف پڑھا ہواجا نہاہے کہ طربق طرلقہ ،طرلقیت راہ کوکتے بیں نہ کر پہنچ جلتے کو ، تولیقیٹا طراقیت بھی راہ ہی کا ٹائیہ اب اگر دہ ترکعیت سے جدامو توبیٹہا دت قرآن عظیم حدا تک زیہجیائے گی بلکشیطان کے جنت

میں نہ نے جائے گی بکا حہنم میں ۔ ر٣) طريقية ميس جر كجومنك شف موتاب ستربعيت بي يراتباع محا صد قبہے ورشیے اتباع مترع بیٹے بیٹ کشف دامیوں جوکیوں سناسیوں کو موتے ہیں کنیروہ کماں مے جلتے ہیں ہی ٹارچیم وعذالیا بھے کہ بہنجا کے ہیں ۔ رس بشرلعیت منبعه به ورطرلفیت اس میں سے نکانا مبواایک دریا . بلکھ شربعیت ہی شمال سے بھی متعالی د ملند ہے، مبنیع سے یا بی نکل سر دریا بن سر جن رمنیول برگ دیسے انہیں سیراس کرنے میں ہے مبنع کی احتیاج دنشرورت، منہیں نہ ہی سے نفع لینے والول کوہل مینے کی ہیں و قدمت صاحبت ، مگر شراحیت د ہ مینع ہے کہ ان سے شکلے موے وریالینی تا لقیت کو ہران اس کی احتیاج ہے

مبنع سے آن کا تعلق ٹوٹے تو یہی نہیں کەسرے ائدہ کے لیے مدد موقوت

موجائے. فی الحال جننا یا ف آ کیکاہ جے بیندر وزریک بینیے منہاتے کھیتاں ہا غات مینیے کا کام نے رہیں نہیں مبنع سے تعلق ٹوٹے ہی یہ دریا فرراً فنا بوجلے ۔ بوند تو ہوند تم كا نام فطرن آئے كا منہ ينهي ميں سے ملطى کی کاش اتنابی حوتا که دریاسو کارگیا . یا بی معدوم موا، باغ سوکھ کھیت مرجھلنے ہے دمی براسے ترشیب رہے ہیں۔ ہرگے نہیں - بکارمیاں ہی مباك مبنع سے تعلق جِوٹے ہى يہتمام دريا كالبَصْ اَكمنْ جُوْدِم وكرشعله فشال آگ ہوجا کہ ہے جس کے شعاوں سے تہیں بٹاہ نہیں بھرکاش وہ شیطے ظاهرى أنكون سيسوتين توجو تعلق توثيت والعطيفاك ساه موت كت ا تنے ہی حیل کر یا تی بی جاتے ہوان کا یہ بدانج می دیجھ کر محبرت پاتے مگر نہیں وه آو نَادُ اللَّهِ الْمُوَّكِّدَةُ الَّذِي م تَعَلِلْعُ مَنَى الْاَ فَيُمِدَةٍ ہِ السَّرَى مَعْرُكُا ہوتی ہ گ کہ دلوں پرج طعنی ہے۔ اندرسے دل حل گئے ۔ ایکان خاک سیا ہ موا اور طاهرس وبي ياني نظر البيد و يجيفه مين دريا باطن مين آگ كادمرا-م ہ م ہ کہ میں مرشے نے لاکھوں کو ہلاک کیا لبذا شراعیت مبنع و دریاک مثال *سے بھی نہایت متع*الی ہے۔ وَ لِلّٰہِ اِنْکَتُلُ الْ<del>اَعْمُكُ</del> د۵) نرلیت کی حاجت ب<sub>خرس</sub>لمان کوایک ایک سانس ایک ایک یل

ایک ایک کمی ایم بیمرت دم نک مید ا در طرافقت میں قدم رکھنے والول کواور زیادہ کرراہ جس قدر باریب ای تعد بادی کی زیادہ حاجت و کمبالحدیث مين آياحضورسيّد عالم صلى النُّر تعالى عليه وسلم عن فرطيا ؛ ٱلمُتُعَيِّدَهُ مِغَيْرُ فِقُهِ كَالْمِحْمَا دِفِي ﴿ لِيَعْرِفِقَ مَا عِلَا مَا مِنْ بِلِمَا وَتَا مِن بِلِمَةَ المُتُعَيِّدَهُ مِغَيْدُ فِقَالِمِ كَالْمِحْمَا دِفِي ﴿ لِيَعْرِفِقَةَ مَا عِلَا اللّهِ وَاللّهَ اللّهِ عَلَيْ

المتعليدة بعثير بعثير بعث وبرها ترب المتعليدة بالأرساء المتعليدة المتعلق المت

دابونعيعم في المعليدة) ادرنفع بكونبي -

حفرت مولى على كرم الشريقال وجبه الكريم فرمات مبي ا

تمصيم ظهرى اشنان جاهل درشخصون ياميري بيشد توردي يعني وه

متنسبات وسال حدث شائد بلتے درمان میں جاہل حایدا و یا الم سرعلانیہ بیرا کا ادرکا ب کرے

رمقال بو فا با موراز شرع دعلها را قلتهاس ا زصط تا «مطبوع بمنا في ميريش - منال مو فا باموراز شرع دعلها را قلتهاس النصط تا «مطبوع بمنا في ميريش

ترویت وطریقت و در اجهی سنیائ دمندف بنهیں بکا ہے اتباع شریعیت خدا یک وصول رمنیجنی عال زبندہ کسی وقت کمیسی میں ریاحتیات و مجا ہدات بجالائے ہس رتبہ یک بینچے کہ تکالیف مشرع ہس سے ساقط جوہ بنزل<sup>ور</sup>

اسى المبي في رسكام وأُمترك زمام كري تحجورٌ ويا جلك -

صونی دہ ہے کہ اپنے ہوا دخوامش نفسان کرٹابع شرع کرے نہ وہ کہ مہاکی فاعل ٹرمکسے دمست بردارم و بٹرنیت غذاہے اور طرفقیت توت جب غذا ترک کی جلسے گی توت آ ہے زوال پلنے گی رشرلیت آئینہ ا ور

الد مشرى يا بنديال الديد ديكام ككوف ا دربي نكيل الارت ١١ ونعان)

طريقيت لفلاء تانحفه مجهوث مرابطر رتباغير متصوره بعداز وصول اكراتباع شروچت سے پروائی ہونی تونیدانعالمبین کی انڈرتعالی علیہ وسلم اور اما) الواصلین علی مرم العثر تعالیٰ وحبہ ہی بھے ساتھ احمق ( زیادہ حقیلار ) استاری الواصلین علی مرم العثر تعالیٰ وحبہ ہی سے ساتھ احمق ( زیادہ حقیلار ) موتے نہیں بلک<sup>و</sup>س تعد<sup>ا</sup> قرب زیادہ میر اہم مشرع کی باگیں دلگام ) اور م قی جاتی میں ۔ حسنات الامیلادسیاگت العقرب یب

واعتبقاً طالاحبا ب منظ مطبوم اداره إثنامت رهماً، بريل ترايين

# بے بی کے کم صوفی مسیدین

ا ولیلنے کوام فریاتے بیں صوفی جا بل شیطان کامیخ ہے اس لئے حدميث من أياحصنور سيدعا لم صلى المنذ تعالى عليه وسلم في فرمايا: غَوِيهُ اللهِ وَكُومِ اللَّهِ مَنْ مَعَلَىٰ السَّيْطَانِ <u>ال</u>كِهِ نَعِيشَيْطَانَ مِهِ مِزْادِعَا بِدون سع مِنْ اَلْمَتِ عَامِد ﴿ رَمِنْ مِابِنَامِ ﴾ ﴿ زياده مِهارِي ﴿ عِمَا مِنْ الْعِمَارِي ﴿ عِمَارِي ﴿ عَمَ

ہے علم مجا بد والوں کو شیطان انگلیوں پر تجا تاہے ہمندیس دیگام الامني يكيل وال مرحد ومراه علي المنها وكهم المحقيق المراب وكهم المحقيق المنهم ومجمع والمعالم وه ایسے بی سی محصے ہیں کہم اتھا کا کریہے ہیں ۔

حضرت سيد ناجنيد بغدادي رضى البديقان عليه فرطقة بهيميري بر مفرست مرئ سقطی هنی البندی نشد عجیے دیجا دی -

له سخيع بدا

الشرتمهين حديث والكريكصوقى بزنا ) ويصوميث وال م<u>هد ترميميل</u> تمسير صوفى

وكرسف

شرح میں فرماتے ہیں : حزت الم يوزالي بسك

حنزے سری سقیل تے اس طرف اشارہ ذوا یا

كاتب فالبيط حديث والمحاطان كريكا تنسوحت میں تدم رکھا وہ نطاح کوسنجا اوجس نے علم

حكل كرشع سيبيط هوفى خياجا ألموشطبت

كوبانكست مين والار (دالعيا دبائنو)

حيس نئے نہ قرآن یا دکیا یہ حدیث بھی جو

سايترلعيت عي كا ونهني دربارة عانقيت

یک آزار نکری اسے اینا بیرنه بنائیں ک بهالا يعلم حرلقت بأكك كمآب منترك

حضرت سیدنامری تقطی دلنی اللهٔ تعالیٰ عنه فرطتے ہیں ۱-تصون تین وصفول کا نام ہے -اول یہ کہ ان کا تورم حرنت ان کے

ولاجعلك صوفياصاحب حدث و إحيارالعلق عيدا ول صلك

جعلك اللهصاحب حديث صوفيا

إشارإلىان منصل الحديث وانعله تأم تصوف اقلح وسن

تصريحاتيل العلعطاط كينفسد داحياء صلا)

حفزت سيدى الوالقائم حبنيا بغبلادى ضى الشرّمالي عن فرمات من ١ من لعرلجة فط القرآن ولع يحيب لحدث

> لايقتدى بهنى هنأ لامرلان علىناھىدا مقيى بالكتا بىلة

والسنية

(رب د تنشر پیمطیوعیمصرصاتا)

نور درع کو مذکجھیاستے ، د دسرے بہ کہ باطن سے کسی ایسے علم میں ہات شہ کرے کہ نطا ہر قرآن یا فلا سرحد میٹ سے تھلات ہو ، تعیہ سرے یہ کہ کلامتیں لسے ان چیز دں کی پر دہ دری پر نہ لا ئیں جو النٹر تعالیا نے حوام فرائیک رسالة نیری ، حصرت مشیخ شہاب الدین شہر در دی جن النڈ تعالیا عند فرط آتے ہیں ؛

مرفی میں جہاب الدین ہر المدین کی الدین کو ترسید ہیں ۔ کل حقیقی آدو تھا الشریعی نے جس حقیقت کو تربعیت رو وزملنے منھی الذین کی قد وعوارف العاد دو حقیقت نہیں ہے دین ہے۔

جلدادل صعیم) ومقال حوفارص ۱۹-۱۲-۲۰۰۱)

### درود مشرلین میں اختصار

صلی الد تعالی علیه وسلمی عبکه صلعم لکھنا سخت ناجا نزیدی یہ الماعولی توعوام سی تعلی علیہ وسلمی عبکہ صلعم لکھنا سخت ناجا نزیدی ہوئی جو کی توسیدا کا بر وفحول کملائے والول بی بی بہر نی جو کی صلع لکھنا ہے کوئی صلام کوئی علیہ العمل المام کے بدے عمر یاع م آیک وروسیا ہی یا آیک آلکل کا فلا یا آیک سکن دقت بجائے سے ایک کا فلا یا آلک سکن دقت بجائے سے ایک کا فلا یا آلک سکن دقت بجائے سے دور پڑتے اور جروی و لے نصیبی کا حوالہ المام کے اندائی کا نامیا ہی کا نامیا المام کے اندائی کا نامیا ہی کہ ہے تھا میں میں اس اس کا نامیا ہی کہ ہے تا میں میں اس کا میں میں کا میں میں کا میں میں میں اس کا نامیا ہی کا نامیا ہی کا نامیا ہی کہ ہے تا میں کا میں کا میں کا نامیا ہی کا نامیا ہی کہ ہے تا کہ کا نامیا ہی کا نامیا ہی کا نامیا ہی کا نامیا ہی کہ کا نامیا ہی کا نامیا ہی

ا کم جلال الدین سیوطی رحمته النثر تعالیٰ علیه فرملت بی به بها و تیخس جس نے درود متر لیون کا ایسا اختصار کیا ہی کا ہا تھ کا ٹما گیا ۔ علامه سيطحطا دى حاشِه در مختاري فرطقه بي نتا دى تا تارخا نيه ست

منقول ہے۔ مَّنُ كُنَّبُ عَكُيُهِ السَّلام بِالْهَمُزَّ تَوْ وَ يعنيكسي نبي ك تأمم باك يحسانقة دره و وسلأ كاديسا أحقدا دنكهن والاكافرج وبآبلهم كريهكا

المينه يكفرك نآه تخضف وتخفف الْهَ مُنْبِيَاء كُفَرُ عِلاَ شُكَّ الْحَ

كزنا جوا اددمعا لمدتمان انبياريي تعلق بيعاور انبيأ على للصلوة واصلاً كل شان كا بكارٌ المدركيرة

شك نبيس كه اگرمعا ذالنه قصدًا سخفات بشان مو توقطهًا كفريم جكم مذكوراي صورت تعدف سے بیاوگ صرف کسل ہکا ہی ، نا دانی جا ہی سے ایسا کرتے بس تو بن تم کے مستحق نہیں مگریے برکتی ، کمبنتی ، زبول متی میں شک بنیں ۔

ا قول ؛ ظلا *سرب كه* القلع حل الساخين تحاركي ايك زبان بيشل ليهُ تعال علیه دلم ک تیگرمهل بے معنی صلعم میحننا ایساہ سے زام اقد س کے ساتھ زرور شرلیے کے پدیلے یونہی کچھاکم علّم بجنا۔ السّريُوَ وَحِلَّ فرما ّ البّ ۔

ضَيَدَ لَ الَّذِينَ كَلُكُوكُ كُوكُا خَيُرًا لَّذِي ﴿ حِي إِنتِهَا عَلَمَ مِهَا يَمَا - ظَا مُون يُولت إِيكُم إِيْكَ لَمُهُمُّ فَأَ مُنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَيْنَ نَطَلُهُ وَخِزَّة ﴿ ادْرَكِيرَ كُلِيا تَوْجَهُ عَ سَان سے إِن رِعَوَابِ بِّنَ السَّعَابِوبِمَا كَا نُوْاَيَفُسَقُوْنَ دلِعِينِ ﴿ وَآلَا لِهِلِمَانِ مِنْ ضَيَحًا -

د ہاں بنی اسرائیل کو فرمایا کیا تھا توبواج ظَنّہ یوں کہو کہ جارے گذاہ ائزين انهون نه كما چنظة مين كيهون عليه و يفظ بالمعني تو تفاا دراب كثي ایک نعست الیا کا ذکر بختا دمگر محف اس تبعیلی کی وجهست نزول عذاب پوا ہبان تھے یہ ہوا۔ اسيرايكان والوابيعة بنى يمر وكرووا وم

يايَّهَا الَّذِيثِيَ الْمَنْوَاصَلُقُ ا

عَلَيهِ وَمَعَلِّمُوا كَسَلِمُا

(824)

ا دریچکم دجوٌ با خواه استحبا بًا ہر بار نام اقدس سنے یاز بان سے لیسے

نوبسلام كفيحوز الأبسعصل وسلم وبإراث

عليه وعكلااله وصحبه ادبدا

یا قام سے تکھے پرہے ۔ تحریمیں ہس کی بچا آ دری نام اقدس سے ساتھ ہلی المنڈ تعاط عليه والم بحصة ميس على إسه بدل كرصلعم صللم ١٠٥ م كرابيا جو يحقعني ہی نہیں رکھتاکیا ہس پر نزول عذاب کا خوف نہیں کرتے ، والعسی ا بالترب لعالمين -

يه توميل در و و بيحس كي عظمت اس حد مير بير كراس كي تخفيف بي بہلائے کفرموج دہے ،اس سے اتر کم صحابہ وا ولیا روشی النّہ تعلیاعتہم سے

اسمائے طیتبہ سے ساتھ دھنی النڈ تعالیٰ عنہم کی جگہ اٹھنے کو علمائے کرام نے مكروه وباعث محرومی بتایا -سیدعلام طحطا دی فرملتے ہیں :-

مَيْكُوَةُ الزَّمُوْكِالتَّوْضِي بِالْكِفَّامِ لَحْجِ ﴿ صَحَفَعِينَ يَشَى السُّرْتَعَالَىٰ عَذَكَا اختصار

بِكُ يَكُتُ فَالِكَ كُلَّكَ يَكَمَالُهِ ﴿ الرَّاسِ مِنَاسِ مِهِ بَكُرُ بِولَا بِولَا يَكُ -

المام نَوَوى شرح مسلم شدلين ميں فريلتے ہيں :.

جرین عائل مواخیر نظیم سے رہا اور بڑا توفیل ہی سے قرت موا۔ وَمَنُ ٱخُفَلَ هَا دَابِحُومَ حَيَوُا عَظِيمًا وَقُوِمَتَ مُصَٰلًا جَسبيُمًا

ووالعياد بالله تعالى)

یونہی تُوتِس بِرُّو یا رحمته النُّرْتعالے علیہ بی جگہ من یا "رح الکفتاحا د جربانِ برکت ہے ایس باتوں سے جترازها ہے ۔ النُّرتعالی توفیق ٹیرعمُطا ذریائے آبین رفتادی افرایقہ صصح - ۲۲ رضوی بریس بریلی)

نشان سجد ده مسسعينه

له پستديده ۱۲

التُحجُوْد بِ ۲۰۱۱ ۱۱ میں اس کی تعرفین موجود ہے امریدہ کرتبرسی مناکی کے ہے کہ اس کے دکان ونماز کی نشائی ہو اور دور تیامت برنشان آننا جسے زیادہ نورانی ہو ، جبکہ عقیدہ مطابق اہل ستنت دجاعت میچ وحقائی ہو در تہ ہدین گراہ کی کسی عیادت پرنظر نہیں ہوئی جبیار ابناچہ دخیرہ کی احادیث میں نبی حلی النہ تعالی علیہ دسم سے بیبی دہ دھتہ ہے جے خارجیوں کی علامت کہا گیاہے۔

بالبحل، برمندبهب كا دهتم نعوم ربل اورسن بين دونون تمال من بياس ونون تمال من بيا موقو نفره من من بيا موقو نفره م ورنه محمودا دركسي شقى بررياى تهمت تراش لينا اس سه زياده ندوم ومرد و دكه برگان سه برطو كونى با نن جيو تي نهيس و قالا ميد فارسول الشره مال نشر تعالى عليه ولم كوناني ندال علم و دان دي افريق مالا)

### ب*رگست کیا۔ ہے* ؟ بینه

مسلمان به فا مَده جليله خوب يا دركھيں كر إت بات برو إبيد فندولين كے اُسكے مطالبوں سے كہيں ال فيٹار كى بڑى دوٹر بہى ہے كہ فلاں كام برعت ہے حادث دنيا ہے ، اگلوں سے نابت نہيں ہس كا نبوت لا وَرسب محاجوا ہے كہم ا ندھے ہو اور اوندھے ہو دو باتوں ہيں سے ايك كا ننبوت تنہا دے ذہے ہے :

یا تو ب*ہ ک* فی نفسہ ہ*س کام میں شروبرائی ،ہیے* یا بی*ک شری<sup>ع</sup> مطہر* 

### نے اے منے فرایا ہے:

الحبب ندمشرع سيمتع ذكام مين مثر تؤدسول التدصلى النرتعالى عليب وسلم بكة قرآن عنیعم سے ارشاد سے جا کڑ۔ وارقطنی رمحدیث) نے ابوڈ عدائجٹنی فیالیٹر

تعالىٰعنەسے روايت كى رسول النەرسىلى لئەتھانى علىيەرسىم فرملىكے ہیں جە إِنَّ اللَّهَ خَرُضَ فَرَاكُصْ قَالَا يُصِيُّعُوهُا بشك المشود دعل شيكه بالتي فرض كابي

أبيس ويجوزه ادريجه نزام فرائس الدبرجات وَيُحَرُّمُ مُرَّمًا ﴿ وَلَا تُنْتَهِيُّكُوهُا وِحَدَّدُهُ

خُنُّ وُدًا فَلَا تَمُتَنَّ هَا وَسَكَتَعَنَّ شكره ادر كجع حدي بالاحيى إصنص زرهو ٱشَيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانِ صَلَا ا در کچھ چیزوں کا کوئی حکم نصداً اوکرز فرایا

تبحثواعنهاء ک*ن ک تفتیش نه ک*رد ر

وتعاص دحتى البترتيعا الماعز سيربيح يرولكم بخارى وسلمين سعدين إني

صلى النَّد تعالى عليه وسلم فرمات مهي : إِنَّ ٱخْطُعَ ٱلْمُسْلِينَ فِى ٱلْمُسْلِمِينَ مىلانون يستب برامىلانون كيتمين

جُرُمًا مَنُ سُتُلَ عَمُنُ شَنْقُ كَمْ يُحَرَّمُ برم دہ ہے سنے کوئی بات وہی ہی۔ کے عَلَىٰ لَنَاسِ لَحُرْمٌ مِنَ ٱجلِ مُسْلَكِبِهِ پوهین پرحزام فرمادی گئ ۔

بعنی نه پوچیشا تو اس بها پر که شریعیت میس اس کا دکرند آیا جا که رتبی اس نے بوچھ کرناجا کر کرالی ا در مسلمانوں پر بنگی کی ۔

ترندی دابن ماحپرملهان فا رسی رضی الدیر تعلیط عندست وا دی -

جو کھے المدّع وجل نے اپنی کی شیں علال ٱنْحَلَالُ مَا اَحَلَ اللَّهِ فِي كِتَاجِهِ وَالْحَوَامُ مُاحَوْمُ اللَّهُ فِي حِثَامِهِ

وَعَامَكُتُ عَنْكُ فَهُوكَهِمَاعُفَاعُنَّهُ

فراياره حلال ہے اور در کي حرا) فرايلے وه

موام ٢٠٠٠ درجي كا ذكرنه فرايا وه موا فسه-

ا در فرما تاہے الله عَرُّ وُحِلَ : ياً يَّهَا الَّذِيْنَ ﴿ مُنْفَا لَا تَسْتَنَكُواعَنْ اك ديمان والو! نه فيهجو ده باتين كران كالم أشياءان تبنكاتكم فتتؤكم وإن تم يركلول دياجات توتمهي براعظ اولماكم

تَسَنَّلُو ٱعْنُهُا حِيثُ مُكْزَلُ ٱلْقَالَ اس زولنے میں پوھیو گےجنٹیک قرآن اگرر یا تُشِكُ مُكُمَّ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ ہے توتم بریکولد باجائے کا اللہ انہیں معا

كريجكاب ورالشريخة والاجلم والاب غَفُو دُخْحَلِيتُد دبُع ۴) ید آیته کریمیدان تما) عدیثوں کی تصدیق اورصا شدارشا دسے کہ شرلعيته بخاجس بانتهما ذكرنه فرمايا وه معافى يصحبتبك كالم مجيدا زُر ما خفا بهمال تفاكرمعا في يرشاكرنه مبوكه كونى ليحقيها بس محسوال كى شامت سيفنع فرمادی جاتی - اب که قرآن جیم ، ترجیکا ، دین کا مل مولیا ، اب کونی حکم نیا که نے كورزر مانني بأنون كامترييت نے زيحكم ديا ندمنع كيا دن كى معافى مقرد بيچيجيں میں اب تیدیل ندم دلگ - دنتا دی از بیقه صفا و منال

ر بی سے عیب در مافت کرنامنع ہے۔ م

حفرت شیخ اکبروضی اللہ تعالیٰ عنّہ فنوحات میں فرماتے ہیں جن کی صعبت سے آدمی متکبر موجا آ ہے اور تکبر کا کشکانا جہنم ۔ اِنعیاد جاملہ تعالیٰ رجن ہے) اگرا دیا جا کہ دیا خت کر المبے جوان سے تعلق رکھتا ہے' یا حال کا داقعہ ہے۔ اگرا دیا جا کہ معلوم کرسکتے ہیں عوض ایسی بات کران کے حق ہیں عنیب نہیں تو جا کر ، (وراگر غیب کی وہ باست ان سے دریا خت کرنی ہو جے بہت ہو گئے ہیں خلال مقدوم ہو جے بہت ہوگا ، ذلال کام کا انجام کیا ہوگا یہ حوام اور کہا خت کا شعبہ بلکہ آں میں کیا ہوگا ، ذلال کام کا انجام کیا ہوگا یہ حوام اور کہا خت کا شعبہ بلکہ آل سے بدتر ۔

ر مان کہانت میں بن اسمانوں کے جاتے اور ملا مگد کی باتیں ساکھتے ان کو جو کام پہنچے موتنے اور وہ آلب میں تاریمہ کرنے میہ زجن اچوری سے ک ہتے اور سیج میں دل سے جموٹ ملار کا مہلوں سے کہد دیتے جتنی بات سیجی تھی واقع بعِنْ -زمانُه اقدس حفورتيدعان صلى النُدتِعالى عليه وبلم سے إس كا در وازه بندمبو کیا به سمانوں برمبرے بیٹھ کیے اب بن کی طاقت منہیں کرمنے جائیں جرباً نامے ملائکہ ہس برشہاب دجیگاری) مارتے ہی جن کو بیان سورہُ جن ترلفت ہیں ہے آدا ہجن عیب سے نمرہے جا ہل ہیں ان سے آسندگا کہ آ بوهبى عقلاً حاقت اورشرعًا حرام ادران كي غيب داني مواعتقاد موتوكفر ہے ہردا حما درمنن اداجیس ا ہوہریہ ضی النڈتعا لی عشہے ہے : چوکسی کا بن سے یاس جلے اور اس کی بات

مُنْ اَفَىٰ كَاهِنَّا فَعَدَدُّ قَلَهُ بِعَالِيَقَنُّلُ ﴿ جَمِى كَابِن سِمَ إِسْ جَلَتَ ادرَسَ كَابَ اَوْاَ فَى إِمْوَاْدَ تَّحَانُصُدًّا اَوْاً فَى ۚ ﴿ بِحَلَيْصِهِ إِمَالِيَحِينُ مِينِ عودت سِرَبَ

إِمْرَأَ يَّ فِيْ دُبُرِهَافَقَدْ بَرِحَى

مِسْمًا ٱمُنْزِلَ عَلَى مُحْفَدِهِ مَلَى اللَّهُ

مرے یا دومری طرف وُتول کیے وہ سِنیاد عِمِا پس جیزے کر عمیصلی المنڈعلیہ وسسلم پر ا آباری کمکی ۔

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ . اَلَّهِ مَكَ - اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ . اَلَّهُ مَكَ - منداحد وليح سلم بسلم بسلم المؤمنية جفارت عفصه وضى النُّه تعالىٰ عنيسه بسلم بسلم فرطق بين :- بسلم والنَّهُ تعالىٰ عليه وسلم فرطق بين :-

مَنُ ﴾ فَى حَرُّا فَا فَسَا كَلَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ \* ﴿ وَمِن غِيبَ كُوكِ بِاسْ جِهُوسَ غِيبَ كَاكُولَ كَدُرُتُقَيِّ لُ صَلَا مُنْكُ أَرْبَعِ بِيَّ كَيْكَ مَّ ﴿ إِنْ يَقِيْعِ جِالْيِسَ وَلِنَ آكَ مُالاَقِولَ مَدْدٍ

ا درمند مِنّار مِي حضرتِ عمران بن صين رضى المدّلي المعنصے:

مَنُ اَ قَائِعَ لَا قَا اَ وَ كَاجِمُنَا فَصَدَّ وَهُنِهَا عَلَى عَلَيْهِا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اَ م فِقُولُ فَقَدُ كُفَرَ بِهَا النّهُ لِللّهُ عَلَى كُلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُكَمْ عَلَيْهِ وَسُكَمْ عَلِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُكَمْ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَسُكَمْ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَسُكَمْ عَلَيْهِ وَسُكَمْ عَلِيهِ وَسُكَمْ عَلَيْهِ وَسُكَمْ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهِ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهِ وَسُكُمْ عَلَيْهِ وَسُكُمْ عَلَيْهِ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَالْعُلُوا عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ عَلَيْهُ وَسُكُمْ عَلَيْهُ وَسُكُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسُكُوا لِلللّهُ فَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُكُمْ وَلَيْكُولُكُمْ وَلَيْكُولُكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلْمُ عَلَيْكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلَيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وال

مجم كبريط إلى يس واثله بن اسقع يثى السرَّتعالىٰعندسيب يول لنرُّ

صلی النّر تعالیٰ علید و کم نے فرمایا ہے۔ مَنْ اَ قَا کَاهِنَا فَسَا کُلَهُ عَنْ شَنْقُ ہِ جَوَی کابن کے ہاں جاکہ بن سے کچھ پہلے جَعَبَتُ عَنْدُ التَّوْجِ کُنَّ اَ دُبَعِی ہِی ہے۔ جَعَبَتُ عَنْدُ التَّوْجِ کُنَّ اَ دُبَعِی ہِی ہے۔ کُلُلَهُ قَالِنْ صَدَّدَ قَلَطُ چِمَا قَالَ کَفَّ ہِی اَ مِی اِسْرِیقِین دیکھ توکا ذرجے۔ چن سے موال غیب کھی ہے میں افعل سے۔ دفتا دی افریق مناظ میں کا انگوهی سرطرح کی جائز ہے۔

چا ندی کی ایک انگوتھی ایک نگ کی سادشھ چار ماشدہے کہ در<sup>ان</sup> کی مرد کوبہنتاجا کرتہے اور دو انگوتھیاں ، یاکئی نگ کی ایک انگوتھی یا م<del>ارات</del>ے

چارما شخواہ ٹا کرچا ندی کی اورسونے ، کانسے ، بیٹیل ، لوہے ، تاہنے کے مطلقاً ناحیا کرنہے ۔ گھڑی کی ترتج پرسونے بچاندی کی حرد کو حرام اور دھا توں کی منوع ہے اورج چیز ہے منع کی گئی ہیں ان کو بہن کرنما ز ا درا ما مست کر دہ

ترکی ہے۔ داکھاہشر العقب اللہ کی حقیقات ہے خری بدھے ہے خری جہار شینیہ کی حقیقات ہے خری بدھے اللہ اللہ اللہ اللہ کی حقیقات ہے خری بدھے

ا حری پهرارسلیدی طبیعات ۱ حرق بد مستنده آخری چها د شنبه کی کوئی اصل نهین شهاس دن صحت یا بی مصنور

سیدعالم صلی النزیتمانی علیه وکم کاکوئی بنوست کلامرض اقدین مبین فات مبارک مج نی آس کی ابتدا اسی وان سے تبائی جانی ہے اور ایک عدمیث مرفوع میں آیا ہے انعواد میں انشہ میں مینسس تھوا ورمروی مجوا ابتدائے اتبالیے

ایا ہے الحوار بعاء من الشہر صور مصف میں ورمروی مہوا ابتدائے ابراہے سیرنا ایوس علی نبنیا وعلیا لصلاۃ والتسلیم اس دن تھی ۔ اسے جسمجھ کومٹی مے برتن توٹہ دینا گنا ہ واضاعت مال ہے۔ بہرخال

يسب بأليس به صل وسيرموني بي - واحتام شريعيت صلاع ع

نری اور شختی

دیکھو نرمی کے جو نوا کہ ہمیں و گئتی ہیں ہرگز عال نہیں ہوسکتے آگر ہن شخص سے شختی برتی جاتی تو ہرگز ہے بات نہیں موتی ہیں ہوگوں کے عقا کہ مذبذب موں ہیں ہے نرمی برتی جلے کہ وہ ٹھیک موجا بین میں جود کی ت

على مولابوب درن من ساس برن بست مرد سیت به برن برد می مدد می به برن برد می مدد می مدد می مدد می مدد می مدد می م میں برشدے برشد برش ان سے بھی ابتدار بہت نری کی گئی، مگر جو نکوان کے دلوں میں دہا بسیت دائے ہوگئی گئی اور مصداق حصّد کا بیکٹ و و ف در بور بہیں وہیں گئی گئی

یں دہا ہیت لانچ ہوئی ہی اورمصداق حفقہ کا یَعَنَیُ وُوفَ لِهِجَهِمِ لَاَیْکُ جوچھے تھے ہیں ہے نہ ما نا ، اس وقت یختی کا گئی کارب وحز وجل فرمانلے مِناَیَفُهَا النِّنِیُ حَجَادِهِ بِدُائِکُفَا اَدُوَا لُمُنُوْفِائِنَ وَاعْلُقُلِّ عَلَيْهِمْ دَمْنِ عَا ١٠)

يناً يَهَا النِّينَ حَبَاهِ بِهِ لَلْمُ فَا لَدُوَ الْمُنْفِقُونِ وَاحْلَقُ عَلَيْهِمْ دَمَنِ عَ ١٦) واست ني جها دکردکا فرول ورمنا نقول برا در ان بَرِّعَنی که ) اور سلما نول کو ارشاد فرما ماسے - وَلْدَيْجِنُ وَالْجِيكُ وَ عَلْقُلْتُ ولازم ہے کہ وہ تم میں دَشِق بائی) الملفوط

کالاخرصراب عوض: محفاب بیاه اگردیمنظیے ہوتو بج دجا کرنے یا نہیں؟) اونشاد: دکرسے جویاتیم سیاه خضاب حل ہے۔ عوض: اگرچال عورت سے مروضعیف نکاح کرناچاہے۔

خطناب سیاه کرسکتهٔ به پیانهیں ؟ خطناب سیاه کرسکتهٔ به پیانهیں ؟ دیشار در مطابعات کا داری کرانی سی کرانید در سی کرانید در سی کرانید در سی کرانید در سی آروا داری داری

ارتشا : بواژها بیل مینگ کاشفند بیمرانهی موسخآرا داده داده له که ایک متم کایت جس سے تعشاب کرت دی ۔ يه چجوٹ ہے كما كيس كى بيمارى وومرے كواً الم كولگتى ہے ثرثولُ البنز صلى التدعلية فرطِقه بين لاعَدُوبى بيمارى أوكرنهين لكنيا ورفروا تيمين فسَكنَّ اَمُدُى اللهُ وَكُ اس دومرے كو توبيع كى اَرْكُر مُنْ اِس بيك كركس كى تى ؟ جرم رلفیں کے بدل سے نجاست بھلتی اور کیٹروں کو منگتی ہو چیسے ترخارش یا معا وَالدُّرْجُوْلُ). اِس کا کیرا نہیں باجلے، نہ اس خیال سے کہ بیاری لگ جلے

گی بکا نجاست سے احتیاط کے لئے ،اورجہاں یہ زموکیڑا پیننے میں حرج نهيں ، يونهي ساتھ كھانے ميں جبكہ ايمان توى موكرموا والدر متبقد يرالهٰي ا سے دہی مرض موجائے تو یہ نہ بھیے کرسا تھ کھانے یا ہس کاکیڑا پیننے سے

موكيا. ايسا نه كرتا تو نه بهوتا ا در أكرضييف الإيمان ب تو وه ان مرض

والول سے بچے جن کی نسبیت متعدی مہوناعوم کے دہن میں جما ہواہیے بیے جُذام والعياذ بالشرقعال - يه نجنيا اس *خيال سے شمو كه بيمارى لگ جُايتگى* كرب ومرود وباعل م بلك إس خيال سه كرعيا ذاً بالتُداكر متبقد مواللي كجه

ہوا تو ایمان ایساتو*ی نہیں کرشی*طانی وسوسہ کی مدا نعت کرسے ا ورحب برا نعت زمو کی تو فا سدع قبید ہے ہیں متبلا مو نامو کا رامندا احتراز کرے ا اليسول كوحاريث بين ارمث ومولب فترعن الكنت وم كشكا قبل مجرك ألأمك تجذوم مصحالً جيساك شبرت محاكمته كالله تعكل استكثر واعكا شريت

تمباكو كااستعال كيهاهج

بقدرمِنزُ أز داختلال حواس كفانا حرام ہے اور إس طراح كومن میں بوائنے نگے مکروہ ا درا گر کھوٹری خصوصًا منیک دعیز سے خوشبوکر کے یا دیمیں کھا میں ا درسر بار کھا کرتے کلیتوں سے نحوب منہ صا *ت کردیں ک*ہ بو ندا نے پائے توفانص مبلے ہے، بوکی حالن میں کوئی والمیف نہ جاستے مت المخيطرح صاف كين سے لعدموا ور قرآن عظيم توحالت بديو مس مطرحه نااو متحت منعهے ہاں جب بدبو نہ مو تو درود مترکف ود بگر وظالف ہی گا میں بھی بڑھ سکتے ہیں کامنہیں بال یا تمیاکو جو، اگر جی منبرصات کرلنیا ہے ىكىن قرآن تجبيدتى تىلادىت كے دقت صرور بالكل صات كرليں \_فرشتوں كو تران عظیم کا بہت شوق ہے اور مام ملائکہ کو تلا وت کی قدرت نہ دی كئى حبث كمان فرك كوب برطعة اسبه فرشة إس مح مُنه برا بنا مُنه د كار كانت ک لذت لیتناہے۔ اس وقت اگر منہ میں کھانے کی چیز کا لگا و موتا ہے قريشة كوا يذامه تي ہے۔ دسول السر صلى الترتعالیٰ عليه وسلم فر ماتے ہیں ١ كَطِيْبِهُ إِلَافَوَاهَكُوبِ السِّوَاكِ فَانَّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ السِّوَاكِ فَانَّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ السِّ ) أَفُوَاهَكُوْطُولُقِّ الْقُرُلُانِ رواة تمهادے مشرقان کادا سسنتہ ہیں ، ( احکامُ الشّرلية صنَّ ج دا السنجرى مين الابكان تسعن بعض

. له العني شريم قدار ككتا خدست نقصال ا درحماس بير اخوابي بيرا جول -

والصحابة رضى لأاءتعالى عنهم تبند

رسول الناصلي الناتعالي عليه وسلم فرمات يم ب

افاقام إحدكه يعلى من الليل فليشك أن احدكما واقراءفى صلانة وضع طلت فالاعلى فيدا ولاينزج من فيامشئ الاصفل

جب لم میں کونی تبحد کو اسے مسواک کے *كرجو نما زمين للا*وت *ترتاب ذرخ*ت اس کے منہ برایٹا مندر کھٹاہے جوہی ے مذہبی ٹکٹ ہے مشریقے کے مذ میں داخل ہوتاہے ۔ ضم العلك.

دواء البيهقى فى السعب وتعامله فى فوائل، والضياء فالمختادة عن جامِرمِن عبداللَّه وضى اللَّه تعالَىٰ عسته رهوجل يتصحيح.

دوسرى مديث مين ب

وسنتديركون جركها فيكابع زياده لبيرضى اشتاعلى العلك من وجيح مختضبي جبيكييمسلان نازكوكل ابوتا المشمما قام عيدالى صلؤة قط بخ دِسْتُه ال کامن این مشیرن لیتل الاالنقتم فاعملك ولايخزح جو آیت ہی کے مذہ فکلی ہے فرشتہ کے من فيه إية الايداخل في مدس واقل مول ہے ۔ في العلكث والله تعانى أعلم واحتكام شراعيت حقدا ولءينا مطبوع سمنان ميركفها

#### عورتول كازيور

عورتوں کو سوسے جا ندی کے زیور میننا جا تز ہیں۔

يبول التلصى البتراتعائل عيلسنطم فرباسق الذهب والحربيرجللاننات أتى

ېي سونا .لينيم ميري امت كي عور ټول وحوام على ذكورها .

كوهلال ا درمرود ب بهرام من -دوواه ابوسكوابين ابى شبيبية عن ذبيده والطبوانى فحانكبي

عنه دعن واقلد ثنى اللّه تعالَّىٰ عَلَىٰ بكايعورت كالبيع شوم كه لي كمنا يهننا ، بما و منسكار كما ياعت

اجرِعِظیم اوران سےح*ق میں نما ڈ*نفل سے افصنل ہے ۔ بعض صالحات بم خو د ادران سے مشوم پردو**ن**وں صاحب ادلیائے م ہم سے تھے ۔ ہرشب بعد نما دِعشا رپورامندگا دکریے وہیں ہن کراہتے شوہر

کے یا س تیں۔ اگرانہیں اپنی طرف حاجت یا تیں دہیں حاصر رہیں ورنہ ز پور د نباس آثاد *کرمصنے بھھا تیں* ا د*ر شما ڈمین م*نتخول موجا تیں۔ بکارمورت کا با وصعن قدرت با تکل بے زیور رہنیا مکروہ ہے سمہ

مردوں سے تشبیرہ ہے ، صدیث مبس ہے ، رسول الشرسلی الشریعی علیہ وہلم نے مول علی رم الدار وجہ سے فرمایا یکاعکی مونساء لٹ انکھیکیٹی عطلاء اے علی اپنی تُحَدِّرُات دعورتوں ) کوحکم د وکہ ہے گھٹے نماز نہ پڑھیں ۔

إم المؤمنين جضرت صدلقية رضى النُدتَعالى عنها محودت كلبلے زيور نماز پڑھنا مکردہ چانیس ا ورصنہ ماتیں -ا ورکچیں نہ پائے توایک ڈوراہی

گےمیں یا ندھونے۔ بيجة والازيوعورتول سے لئے اس حالت ميں جائز ہے ك نا نحرموں مثلاً نحالہ ہماموں ، چچا ، کھوکھی سے بیٹیوں جبیھے ویور کہنوئی

ہے مباہنے نہ ہی ہونہ ہی ہے زبوری جھنکا رنا محرم تکسیم پنھیے االٹرنگز ً وَ عَلَى وَمِا لَكِهِ ؛ ایزاسسنگارشوم ریا فحرم سے سواکسی وَلَا يُسْرُمِينَ وِمُنِنَتُهُمُنَّ إِلَّا

برطاهسىريتري -بِبُعُوْلَتِهِنَ رَبِّع -١) اور فزما ماً ہے : عورتیں بإ ذل دھکے کرندر کھیں ک وكا يَضُرِينَ وِارْجَهِهِ فَالْبِعَلَمُ

دن كا جهيا مواسستهكار ظامر مو-مَا يُخْفِينَ مِنُ زِنْيَرَهِ تَ (ب ۱۱ = ۱۱)

عرفان شريعيت حصد اوّل صفات: ٢) مشلمانول كأكفار كميلون سيأأ

عوض: اہلِ مُبنود سے مسیادل شلاً دسہرہ وعیرہ مسلمانوں کو جا تاكيسلىپ -؟ ان کا ندہی میلہ ہے جس میں وہ اپناکفروسٹر کس کریں گے۔ کفر کی آوازوں

ارتساد ، ان کامیلہ دیکھنے تے ہے جا نامطلقاً ناجا دَشہ اگر

سے جیلائیں گے دیب توظا ہرہے اور بھیوریت بخت حمام مبخلہ کہا کہے تحير بجهى كُفرنهين -اكركفري باتون-نافر دنفرت كريتے والا ہے۔ ہاں معا ذالندان میں سے کسی بات کو ہند کرے یا ہلکا جائے تو آپ ہی کافر سے بھریشمیں ہے جوکسی قوم کا جھا بڑھائے وہ انہیں میں سے ہے اور حرکونی کسی توم کا کوئی کا پیند کرے وہ اس کا اکہنے والوں کا شریک ہے وا بولعلی متدعبدالنداین میارک کتا ب الزیدویخرہ) اگرندمی میلانهیں لهو ولوب کابیے جب کی نامکن کرمنگرات و تبارئج سے خالی مبوا ورمنکوات کا تماشا بنا ناجا پُرنہیں دکیافی روالمخیّار) اگر کجارت کے لئے جلئے تو اگرمیا۔ان کے کفروٹٹرک کا پیے جا اناجا آ وممنوع بي راب وه عبكه مُعَبُرُ ب اورمعبد كقارمين جا تأكّناه ركها هيه إنتا تارتحاشيد والهندسية وغيوهما) اگرام ولعب كلب اورخوز اس سے بچے نہ اس میں متر مكي بوز ہے دیکھے نہ وہ چیزلی جوان کے لبو ولعیب تمہورے کی میول آرجا کرہے بھرجھی مناسب نہیں کہ ان کا مجمع سروقت محل بعنت ہے توہاں سے دورى مين تيرولېدا علمار في فرمايك ان سے تحد ميں موكر تكلي توحلد ليك آ

ہواگذرجائے۔

ركماني غنية ذوى الملحكاكي وفتح المعاين والطحطاوى)

اوراگر خود مترکی مویاتماشادیجے یاان کے لبوممنوع کی جزی

بييجي توآب ہي گنا ٥ وناجائر شيج الخ

بان ایک هسورت جما زمطلق کی ده بیسی عالم انهیس بدایت اور اسلام کی طرف دعوست کے لئے جلتے جبکہ اس پرقادر مبور بیرجا ناحشن و مرد سات کا است سال سال میں ناقشا میں مانان سات میں انان سات کے ال

محمود ب اگرچهان کا مذہبی میلی مورایسا تشر لیف کے جا آنودحضور شید عالم صلی التر تعالی علید دسلم سے بار با تا بہت ہے الخ رموفان شراعیت حقد اول مطالعہ ۱۲۰۰۰

نسب پر فختر کیا رز نهیں بیند

دا) نىب پرفخسەجائزىنېيى -

و٢) نسب محسب اين اپ و برا جا ننا مكبر كرنا جا كرنهيس ـ

رس) دوسروں کے نسب برطعن جائز نہیں ۔ رسا

رہم ، انہیں کم نبی کے سبب حقیرجا نناجائز نہیں ۔ دھ ) نسب کوکسی کے حق میں عاریا گائی مجھنا جائز نہیں ۔

رها) مست مو ی مے می میں حال کان جھیا جا ہر ایک ۔ منابعہ میں میں مسلمہ اور مساما را میں معالیہ اور میں

رو، اس كى سبب كى مى سلمان كادل وكاناجا كرنهين -

(ء) احادیث واس با میں آئیں انہیں معافی کی طرت ناظر ایس کسی مسلمان بلکا اور زمی کو کھی بلاحاجت مترعبہ لیسے نفط سے کیکا رنا یا تعبیر کرتا

المه المحت الله المناه المناه

مشرع مشرط مشرافت قدم برشفرنها الذرة وحلَّ فرمالهم ، وَفَ اكْدُمُنَكُمُ عِنْدُ اللَّهِ اَتْقَاكُمُ مُنْ مِنْ مِينَ ثرياده مرتب والاالسُّرك تزديك وصيح جوزيا وه تقوى ركفتائه -

وصه جوزیا ده تقوی رکه ایم یا در اعتبار رکه ایم دادیسوا بال دربارهٔ نکاح اس کافنر در اعتبار رکه ایم باب دادیسوا کسی دلی کو احتیار نهبین که نابالغه اوکی کانکاح کسی غیر کفوسے کرنے حیں

سے ہ*یں کی شادی حود ن*میں باعدت نمگ دعار موا*گر کرے گا شکاح نہ ہوگا۔* عاقلہ بالذعورت کو اجازت نہیں کہ بے رحدًا مندی *صرت* کے اولیا ما یٹیا نکاح

کی فیرکفوت کرے ماگر کرے گی تکل نہوگا۔آئے : (نکاوی مِنویہ عَدْہِ ؟)

کسی کے معتق کو میں ج ق می انوا

کسی کو پین<u>نے کے سیب حقیر حانیا</u> ملاحظیت دلالاج مقالمتان کا مسافعہ ایک ادیم کا میں کو

اعلی صرت إما) احدرضا قدس سرفک انصاری برادری کے مؤن کہنے کے بالے میں سُوال کیا گیا اور بیکہ جولوگ ان کوطن کے طور میرمؤن کہیں ان

له دلاک اصل کما سیمین ملاحظه مول رفعانی .

كاكياب؛ تو آپدتے إلى كاجواب ديا ہے وہ الماخط كے قابل ہے بورا سوال مع جواب کے ہریہ ناظرین ہے۔ سوال برکیا زمانتے ہیں عامائے دین ہی مسئل میں کامونی کہنا تھیں ركعتاب قوم نوربات سے يا عام امت محرى ملى المدتعالى عليه وسلم سے -

دو ترے یہ کا اگر کوئی تنحص برا وطعنہ توی نزکور کے نسبت مؤن کھے

تواں کی نسبت کیا حکمہے۔ **الجيواب**: الحدلية ميرسلمان مثن بها دربيعن بلاد مبره مين

ان قوم كوموكن كهذا شايداس بنابرموكه بيه لوگ اكثر سليم القل<sup>2</sup> جليما لطع جوتے ہیں جن سے اور مسلمانوں کو آزار دد کھ ) کم پہنچا ہے اور صدیت میں فرطایا كرموكن وه ہے جس كے ہمسائے اوسكى ایذاؤں سے امان میں ہوں -

ٱدُمُوعُ مِنْ مَنْ أَمِنَ جَازُه بَوَارِّقَ مَا بحريه لفظ لطورطعن انهين كهما وومرى مشناعت بيرايك أوملها

كواس كالسبت يا ينشه يحسب حقيرها مناد دوس اليعظ والميالفظ كومحل طعيمين استعمال ترنابه ايستخص كوحياسية كرالندسي ورساورانيي ربان كى نگهداست كرے الله عَداه في وَالْمُسْلِمِاتِي وَمَنْكَ اَنْتَ اَنْدَ اَلْهُمْ اللهِ عِنْ وَالْمُسْلِمِاتِينَ وِمَنْكَ اَنْتَ اَنْدَ حَسَمًا التَّوَارِجِينُ مَا اللَّهِ وَمَادِئ مِنورِجلِد ٥ مَلْكَ مَنى دادالاشتىعت مباركبور)

لمه مسیلامت دل ا در بروامشت مرع چ , تمانی -

114

مسلمان حلال خور كاحكم

مست کمه : مسلمان ملال خورجوین وقت نماز پر هستا بوای طرح پر کر ایست به بیت سے فالے جو کونسسل کرے طاہر کر بیات کرمجد میں ملک تو وہ مستر کی جاعمت جوسکت ہے یا نہیں ، اور اگر جماعمت میں مثر مک ہوت ہوت کیا جھیلی صف میں کھولا ہو کیا جہاں میک میلے بی ایک میں میں مرکب ہوتو کیا بچھلی صف میں کھولا ہو کیا جہاں میک میلے بینی اکلی

ین حربیب در یا دبیلی سعت یا حرب ریایه بال بایستای اس مصافی به صعن مین مصافی به صعن مین کود امریسی کار از مسلما نول سے مصافی به مسلم کارستانه بیانه بیس کارستانه بی اور میں جار وب کسٹی کرتا ہواں کا کیا حسم ادرجو حلال حور مروت بازار میں جار وب کسٹی کرتا ہواں کا کیا حسم ادرجو حلال حور مروت بازار میں جار وب کسٹی کرتا ہواں کا کیا حسم

ہیں رجب بندے سب النہ کے اسپریں سب النہ کی آو میرکوئی کسی بندے کومبحد کی کسی جگہ سے ہے حکم المئی کمیوں کرددک سختاہے النہ تو جو کہ کے

ارتثا دفرايا دَمُنَ أَظُلَمُ مِنْكَ ثَنْتُعَ سَلِي كَاطَلُهِ الْمُعْتَعَ الْمُعْتَعَ سَلِي كَاطَلُهِ الْمُعْتَعَ الْمُعْتَعَ اللّهِ الْمُعْتَدُ اللّهِ الْمُعْتَدِينَ اللّهِ الْمُعْتَدُ اللّهِ اللّهِ الْمُعْتَدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ئن یا دہ ظالم کون جد النزکی مسیدوں کو روکے ان میں تھوا کا نام کیسے سے ۔ ېن ين كونى كقىيى نېرىي سەيچە بادىشاە ھىقى ئوز كېلاگە كا بىرىمام در بايغان صاحب شيخ صلحب مغل صلحب يانجارا زمينيلا يامعانى دادبي تصلطت بم توم یا زلیل میشروالے نه آنے یا یک علی جو ترتیب جغوت تکھتے ہیں اس میں کہیں توم یا بیشہ کی کبھی خصوصیت ہے سر گرز نہیں۔ وہ مطلقاً فرماتے ہیں صف با ندھیں مرد کھر لوٹے کھرخنتی تھرعورتیں ۔ بشيك زبال لعيتى بإخا زكحات والاياكنا ربعيتى حبار وسيكثن سلمان پاک بدن۔ پاک نباس جبکہ مرد بالغ موتو وہ اکلی صعت ہیں کھڑا کیاجائے گا ، ا درخالفها حب ا ومشيخ صاحب مغل صاحب کے لڑکے تجھیلی صعب میں ج ہں کے فرلما من کرے کا حکم مترع کا عکس کرے گا۔ شخص مذکور حس صعن میں کھڑا ہواگر کوئی صاحب ہے ولیل مجھ کر اس سے بے کر کھوٹے ہول گے بے جس فاصارب کا وہ کنہ کارموں گے اور اس دعیدسٹر بیرے متحق کرحصنورا قدش سَيدِعا لَمُ مَلِى السَّرْقِعا لِلْ عَليهِ وَسَلِّمِ فَي قُولِالِ ؛ مَنْ تَنْظَعَ صَفَّا تَنْظَعَهُ ٱللَّهِ عِكْسى صف كوَّنظع كرے السُّرا سے كاٹ دے گا، ا ورجومتوا حنع حسلمان صادق الاكان ابينغ دبب اكرم ونبئ كاخلصلى المترتعانئ عليبه وسلمكا حكم بجالانے كو اس سے شا زبشا رخوب ل کر کھڑا ہے گا؛ لیڈعوز دمیل اس کا رتبہ بلینکردیکا له منكرموات كله يعني ملاسة

ا دروه آس دعدة تمبيله كالمستحق مؤكا كدُّحضُورِانُورسْيِالْمُرسِلين صلى الشُّرعليه وللم في فرما يامن وصل صَفًا وصدك الله الله عركسي صف مو وصل كرم النُّداسے وصل فربلنے گا –

ہمدرست سی مرکز ہے۔ ہمارے بی کریم عکرتیہ وَعَلیٰ البِہ اُفَضَلُ الصَّلُوةِ والتَّسُکِیمُ فرما ہے ہیں اَنشَاش ہَنُو اُ وَمُ وَا مَدْمُ مِنْ مَثْنَا بِ وَکَسَسِ مَرْمَ کے بعیظے ہیں ا درہ وم علیہ السلام مٹی سے دوسری حدیث میں ہے گئیورا قد سس

صلى لتذتعال عليه وسلم فرمات بين: يْأَ يَنْهُا الناسَ إِنَّ رُتَّكُمُ وَلَحِدُّ اے دگر یا بٹیکسٹم سب کارب ایک اور

بنيك بم سب كاباب ايك يس لو يُحدِيز دكِّ وَإِنَّ أَكِاكُمُ وَاحِدٌ ٱلْالَّا نَفُلُ نين و في گري بد وځي کال بد بِهُ رُفِي عَلَىٰ عَبِي وَلَا بِعَتَبِيَّ عَلِي شرکورے کو کلے یہ انسالے کو کورے پر عَرُبِىَّ وَلَا لِلْهُحُمَرُعَلَى ٱسُوَدً

وُلًا لِهُ مَسْرَدُعَلَى احْمَرَ إِلَّابِالنَّقِي مگر پرہزیگاری ہے ابینک النڈ سے إِنَّ ٱكُسَ مَكُمُ عِندُ اللَّهِ ٱلْقَالُعُ نرد كب تمين فمارتبه دالا ده ب جرتمي

زياده پريمز لاڪ ماں ہ*یں میں شک نہیں کہ ذُ* ہائی مشرعًا مکروہ ج<u>ٹ</u>یہ۔ ہیے جرکے حتر دی<sup>ت</sup>

اں پریاعت نہ ہومٹلاً جہاں کا ذرکیننگی پلتے جاتے ہیں جو اس میٹیہ سله ابودادُ د ، ترمدَی أبیهِ فی ۱۲ مند تله بین چیوبی د مو تله دوالا البيهقى عن جابرين عسيداللَّالدوضى اللَّه نقالى عنهما ١٢ منه

کے واقعی قابل ہیں نہ دہاں زمین مثل زمین عوب ہوکہ وطوباً جذرب کرے الیے حبکہ اکر لعیض سلماین مسلمانوں بریسے دفع اوریت دفاظ صحست می نیست سے احتیار کریں توجھ وری ہے اور جہاں ایسانہ دبتیک سواہ ست ہے ۔ وہ بھی مہرکز حدّیات کے نہیں ہے

مگران قوم دا دحضامت کا منفر مهرگز اس بنا پرنهی*ی که ب*ه ایک امر كرده كاتزكب ہے۔ وہ تنفركينے والے حضرات خودصکر يا امورمحرمات وكناہ كبيره يحتر يحسبه وتيبي تواكراس وجه سے نفرت موتو وہ زيادہ لائق تُنفَرُ بي ال صاحبول كمصفول ميں كونى نستہ باز يا قبارٌ با زيا سودھار<sup>ستي</sup>نخ صاحب ہتجاریا رشوت ستاں ،مرزاصاحب ،عہدہ دارہ کر کھڑے ہوں توم رکز نفزت نه کرس کے ۔ ۱ دراگر کونی کیتمان پاکلکٹر صاحب یا جنث مجتريث صاحب بالهستنط كمشنرصاصب باجع ماتحت مثلة م کرٹ مل عوں توان سے ما بر کھوٹسے ہوئے کو تو تحت سیجھیں گے ، حالاتكها ليرويسول يح نزديك بدأ نعكال اورييشي كسى نعل كروه پگرجهایڈ تر ہیں - توثا میت مواکدان کی نفرے تعدلیے نہیں لکہ نفسا بی آن بان ا در *رسمی تکبُسر* کی شان ہے ، تکبر ہرنجاست سے بدتر نجاست ہے اور ول ہر بحضَو سے مشرلعیٰ ترعَضو۔

> سله مینی ہسس مکردہ چئیہ کا کرنے والا ہرگز فاحق نہیں ۱۲ شهر مسیکڑ اوں حرام کام ۱۲ سیسے جدایاز ۱۲

ا فسوس کہ ہمارے دل ہیں تو بین خاست کھری ہوا ورہم کسل مسلمان سے نفرت کریں جو ہی وقت پاک ، صاف بدان وہوئے ۔ پاک کوشے بہتے ہے بخوض جو حضرات ہیں بیہودہ وجہ کے بلعث ہی سلمان کوم جدیے روکیں وہ ہیں بلائے عظیم میں گرفتار ہوں گے جو آیت کر کمیہ میں گذری کہ ہی سے زیادہ ظالم کون ہے اور جو حشارے خودہ ہی وہ سے مسجد وجاعت ترک کریں گے وہ ان سخت سخت و عیدوں سے مستی موں کے جوان کے ترک پر وادد بین بیمال تک رُسُول اللّٰد صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ دسلم نے ادست و فرط یا ؛

اَلْجُفَاءِ كُلَّ الْجُفَفَاءِ وَأُلكُفُنُ اللهِ فِرافَلِمِ ادَكِفَر ادرَلَفَ ق وَالنِّفَاقُ مُنَ سَبِعَ مُنَادِى جه ٢ وى مؤون كَدَّ تَحْ رَمَان كَالْمَ وَالْكَفَّرُ مَانِكَ اللّهِ يُنَا وَى وَحِيدُ عُولًا فَى الْحَالِمِ ادرَمَا صَرَبْهِ وَالْفَكِحَ وَلَا كَاجُهِ ادرَمَا صَرَبْهِ وَالفَلَاحَ وَلَا يُجِيدُ مِنْ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَكُحَ وَلَا يُجِيدُ مِنْ فَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ادرجوبیندهٔ تمدا، النثری ویک سے احکام پرگردان رکھ کہاہیے نفس کو دبائے گا اور اس مزاہمت ولفرت سے پچے گا۔ نجا برہ نفس اور تواضع کا تواب مہلی یا ہے گا ۔ مجدلا فرض کیجے کے ان مساجدسے تو ان مسلما نول کور دک دیا وہ مظلم بے جا اسے گھوں پر پڑیولیس کے، یک دواہ الا، اہر احدمد والطبوای نی الکیبیوی معافی میں انسی دیسی اللّٰہ تعالیٰ عہد بہدی ہدیاہ

سعيدهيں افضل واعلیٰ مسجد امسجدا لحام مترلیب سے انہیں کون ر دکے گا - ہن مسلمان ہر،اگر جج فرض ہوتوکیا اُسے جےسے دوکیس کے i ورُفَّدُلِّنَے فرض سے بازر کھیں گے ۔ یام جدح ام سے با مبرکوئی نیاکع بہ سسے بنا دیں گے کہ ہس کا طواحت کرسے النٹرتعالیٰ مسلما توں سو بلات يخفّ - آمين ہیں تقریبے تابت ہوگیا کہ مسی سے لیتے جہ علم مسلمانوں ہر دتیف ہیں ان سے دصوک کھی اسے کوئی متع نہیں کر سکتا جب کہ اس کے ہاتھ باک ہیں۔ رہمصافحہ، حود ابتدا کرنے کا اختیار ہے شيحيج ندميجيء مكرحبب وهمسلمان مصابخ سنحسك باكك يرهطك اور اً ب ابین اس خیال بے معنی بر ہا کھ کھینچ کیجیئے توبیے ٹسک بلاوجہ تشرعی اس کی دل تشکنی اورب شک بلا وجه مشرعی مسلمان کی دل سکنی حرام قتلی۔ دیول النوصلی الٹرتعائی علیہ وسلم فرما تے ہیںجیں سنے کسی سلمان کو ایڈا دی ہی نے بے شک مجھے ایڈا دی ادر حس نے مجے ایزادی استے ہے شک النٹریج وَحَل کوا یزادی ہے رقشادی مصوییمیلدسوم حس بهم به تا پیم به سنی دادالا شاعست مبارک بچر)

لمد روا ١٥ ملطبوا في بن الاوسط عن انس رضى الله تعالى عنه

المستناحس منه

## وہن بیج کر دنیاخر بدنے کی مذمت

محسى سيح على دينى كے ذريعے سے بھی دنيا نمانگے كمماذالية دین فردتی ہے جیسے لعبض فقوار کر بچ کر آتے ہیں جگہ جگہ اینا ج بھیتے محرتے میں۔ پھر کیوں بک نہیں جکتا ، حدیث میں آیا جو ہ نورت سے عمل سے و شاطلب رہے اس کا جبرہ مسے کردیا جلے اور اس کا ذکر رمٹا دیا جلتے ا در اس کا نام روزخیوں میں انکھا جائے۔ المَ جُحةُ الاسلام فرملتَ بي - إيك غلاً) و آ قاج كريم بيليٌّ . راه بي تمك دريا مذخرج كفا كه مول ليية رايك منزل برآ قان كها ؛ مُقَال رسیری فردس سے مقورا نمک ہے کہ کرسے ہاکہم جے سے آ کے ہی' وہ گیا ا در کہا میں جے سے آ ابوں قدرے نمک دے ، لے آیا دومری مزل میں ۲ قانے کھر بھیجا ہی بار یوں کہا کہ میل آ قاج ہے آیا ہے کقوٹرا تک دے، ہے آیا ، تیسری منزل میں آ قانے کھر بھینا یا ا

غلام نے کرحقیقتاً آ قا بننے کے قابل کھا۔ جواب دیا پرسول نمک کے چند دانوں پراپنانچ بیجا کل آ سپ کا بیجا ، آج کس کا پیچ کرلاڈں ۔ دانوں پراپنان قدری ایک شخص کے پہاں دعوش میں تشریعی ہے

انا استینان وری ایت سی سے بہاں دوست یں سرتعیہ سے گئے ۔ ممیزیان نے نما دم سے کہاان برتغول میں کھا ٹا لاؤجوہی دوبارہ کے جے ہیں لایا موں - اما ہے فرالیا مسکین آلیشے ایک کلے میں اپینے جے شا کئے ۔ جب مجرد اطہار ہر بہ حال ہے تو ہسے ورلعہ ونیا طلبی بناناکس ورجہ پرترموکا۔ والعیبانی با ملّلے تعالیٰ -

## وعظكايبيترينه

سرآئ کل نہ کم علم بکہ نرے جا ہوں نے کچھ النی سیدھی اُردود کھیے
ہوال کرحا فظ کی قوت ، دِماع کی طاقت ، تُربَان کی طاقت کوُسکا لہ
مردم کاجال بزایا ہے ۔ محقا لکرسے غافل ہمدائل سے جاہل اور وعفط
گوئی کے ہے آئدھی۔ مہرھا می ، مہر بی جیس ، مہرمیلے میں قلط
حدیثیں ، جھوئی روایتیں ، اُلیظیمنے بیان کدنے کو کھوٹے موجا بی گے
اور طرح طرح سے جیلوں سے جومل سکا کا بیس گے اوّل تو انہیں وعظ
گہنا جمسرام ہے ۔ ے

رسول الشّرسلي الشّرتعالى عليه وسلم فرمات بي ا

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِنَيْرِعِلِمُ فَلَيْسَبِرُّا ﴿ جَدِيهِ عَلَمْ تَرَا فِي عَمَعَيْ مِن مُجِيمِهِ وَه مُنْ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِنَيْرِعِلِمُ فَلَيْسَبِرُّا ﴾ جديد علم تراف عنون كيميك وه

مُقْعَلُهُ مِنَ النَّارِ وَوَا هَالرَّهُ ذِي وَصِيلَ ابْنَاتُعِكَا رَجِهُم مِيسَ شِاسِتُهِ -

سله ده تو یحدی گراه ب دومرون کوکیاره دیکا که ۱۹۲ی

دومرے ان کا وعظ سنناح آل سَتَعُونَ بِلَکَذِبِ تَوسالے مِصِلے کا وبال اللہ والا سَتَعُونَ بِلَکَذِبِ تَوسالے مِصِلے کا وبال اللہ واعظ ک گردن پرسے ہِنْ عَيُرُاتُ يُنْفَعَى مِنْ اَوْ ذَا دِهِسِعُ شَيْرًاتُ يُنْفَعَى مِنْ اَوْ ذَا دِهِسِعُ شَيْرًا دَ

تیسرے وعظ دیندکوچ مال یا رجوع خلق کا ورلعید بنانا گراہی مردود وستنت نصاری وہو دہے ۔

امل فقیدا بواللَیکُ نے اگرجال زمان دیجھ کرکے سلطنتوں نے علمارکی کفالت جھوار دی۔ ہیت المال میں ان کاحق کے سمینہ ان سے اور ان کے متعلقتین کے تمام مصارت کی کھا بیت کی جائے ، انہیں نہیں بہنچتا۔ وہ کسب معامیں *مصرو*ت ہوں توعوام کو ہایت کا در دازہ مسد ددج<del>و</del> تلہے ، ۱ ڈان وا قامت وتعلیم بہ اجرت پرفتوی متا خربن کی طرح قول جمہو اور خود اپیے: تول سابق سے رجوسے فرباکرما لم کو اجازیت دی کہ وعظ ویزد کے یئے مُفَسَّلات میں جائے اور ندورے تو وہ مجبوری کی اجا زے بحالت حالت خاص عالم دین سے لئے ہے جو اہل دعظ و تذکیر ہے نیجاہوں یا نا قصوب سے واسطے کہ انہیں وعظ کہنا ہی کب جا ٹرسیے جو اس کی مزورت کے ہے اس مخطوری اجازت مو کھیراں کے لئے بھی حرف کے ال حاجت بقدر حاجت بقدرِحاجت اجازت مجكَّى بإن ماكان بضرودة بيقدد بعِل رها

نہ کہ بلاماجت یا خزا نہ کھرنے تھے ہے۔ پھر کیے علائیت بہے اگرالٹر کے مفصلات۔ دیبات وضبات ۱۲ عُرَّدُ وَعَلَى كَمَالِيمِ بِذَات الصدور الله الله كالمالت عِنْ مَنَا الله كَامِل مَقْعَلُو ہلایت سے نہ جمع مال 'جب تو اس مجبوری کے فتوی سے نفتے پاسکتا ہے ، درنہ واندے مرّ و اُحفی کے حضور جھوٹا حیلہ نہ جلے گا اور دنیا خوا ور دین فروش ہی نام ملے گا ۔ والعیاد بالنہ تعلیٰ واحد والوعاء وست اسکتال

# ایا نفاس میتعلق غلط قهمی کاازاله

په چوعوم جا ېلون عورتون مين مشهورسې کرحبت مک چله مندومك تقيدياك نهيس، محض غلطب، خون موفى كم بعد ناحق ناياك رەكرنماز ردزە جھولە كەسخىت كېيرە گئاەمىيں گرفتارىبونى ہیں - مردوں پرفرض ہے کہ انہیں ہی سے بازرکھیں - نفاس کی زیادہ صریحہ لیے بچالیں دن رکھے گئے ہیں، نہ بیر کہ چالییں دن سے كم كا الوتا أى نه مو إس سے كم كے لئے كوئى حد نہيں ا اگر ج جنے کے لید صرف ایک ممندلے ٹون آیا ۱ وربن موکیا عورت ہی دقست یاک موگئ - نہائے اور تازیشے اور دوزے سکھے - اگر جالیں وان سے اندر اسے خون عود نہ کرے گا تو نماز روزے سب صحیح رہی تے۔ چوٹریاں ، چار یائی بمکان سب یاک ہے۔ فقط وسی چیز

له دنیا خر - دنسیا خربید الا ۱۲ که مینی داوشی

نا پاک ہوگ ، جیے خون لگ جلئے ۔ بغیریس کے ان چیزوں سی نا پاک سجھ لینیا مندوَں کا مستلہ ہے۔

(عرفان شولعيت حصّه و کم مش )

#### پر ده کے لعض صروری اُحکامی

اجبنی آزاد عورت مے منہ کی صرف منکلی جس میں کا ن یا گئے یا بالوں کا کوئی ورہ د خل نہیں اور ہتھیلیاں اور تلو ہے دکھیں اگرچہ حمام نہیں کم ترک فرض نہیں ہاں مکروہ تحریمی ہے کم

ترک داجیب ہے مگر اس کے ان موافق کا بھی مجھونا مطلقاً حرام ہے داہذا کی مجھونا مطلقاً حرام ہے داہذا کی میں میں میں اس کے دام ہے کہ مہنی عورت کا ما کھ بکر اکر سجیت لے۔ رفتادی رضونہ میں ہے )

مستكفروربيا شرفرورب

آزادعورت کوحرام ہے کہ کسی نا محروم مرد کے بدن کوہا کھ لگاست اگرج ہا تھ یا پاؤں کو اور مرد برحوام ہے کہ ایسے اسکی اجازت دے۔

زنتادی رضوید جلداقل ص ۱۵۸)